



مواعظ فقة العظم ففرات مفتى ريث يراح مفارحة التا قال

ناشر

المنابعة

ناظِم آبادیک \_ کراچی ۲۵۰۰۰ د



#### ملنے کے پتے

- پورے پاکستان میں ضرب مؤسن کے تما دفاتر میں دستیاب۔
  - 🟲 وارالاشاعت، ُردو بازار، لراجي \_
  - 🕝 اداره اسلامیات، انارکلی ولا بور .
  - 🦳 ادارة المعارف، دارالعلوم، كراچي په
  - 🙆 مظهري كتب خانه مجشن اقبال ، كراجي .
- 🔽 ميمن اسا؛ مك پېلشرز ،لياقت آباد ١٠/١٨٨ ، مراچي ـ
  - 🚄 اقبال بك ذيه صدر أراجي \_





الحمد لله! '' خطبات الرشيد' کی تيسری جلد آپ کے ہاتھ ميں ہے،اس جلد کی تمام وعظ جدید ہیں۔ جو حضرت القدس حضرت والا رحمہ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد قلم بند ہو کرسا منے آئے اور حال ہی میں کتا بچوں کی شکل میں شائع جو ہے، صرف ایک وعظ '' رک گناہ'' قدیم ہے، جو حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی ہیں شائع ہوتا رہا ہے، اس قدیم ہے، جو حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی ہیں جامعة الرشید کے استاذہ مولانا منتیسری جلد کی تیاری اور اس کو مرتب کرنے میں جامعة الرشید کے استاذہ مولانا مفتی عبد اللہ میمن صاحب نے کوشش فر مائی اور بعض وعظ خود انہوں نے کیسٹوں منتی عبد اللہ میمن صاحب نے کوشش فر مائی اور بعض وعظ خود انہوں نے کیسٹوں کے خصوصی ولچیسی کا اظہار فر ما یا اور اس کے ٹائنل کی تیاری میں بھائی خورشید عالم سلمہ' نے تعاون فر ما یا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم اور ان حضرات کی کوششوں سے بیجلد منظر پر لانے کے لیے خصوصی تعاون فر مائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس منظر پر لانے کے لیے خصوصی تعاون فر مائیں گے۔ اللہ تعالیٰ علیہ کے علوم و فیوش کو عام منظر پر لانے کے لیے خصوصی تعاون فر مائیں گے۔ اللہ تعالیٰ علیہ کے علوم و فیوش کو عام فر مائے۔ آئین!

محرسلیم کتاب گھر، ناظم آباد کراچی

صفحه عنوان امتحانِ محبت

| 2  | 🕲 شریعت کا نچوڑ 🔐 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 🌑                     |
|----|---------------------------------------------------------------|
| 2  | 🚳 امتحان محبت ہوگا                                            |
| ra | ﴿ انبان کومشقت اُٹھانا پڑے گی                                 |
| ٢٦ | 🕲 ایک مشقت کے ذریعہ تمام مشقتوں کا خاتمہ                      |
| 4  | 🕸 محض نام کے مسلمان                                           |
| ۳. | 🚳 امتحان کی نوعیت                                             |
| 1  | ﴿ لُولُوں کے ذریعہ ایذاء ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rr | 🔊 مىلمان كى بےشرى                                             |
| my | 🕲 مىلمانو! ہوش میں آؤ                                         |

# شكر نعمت

| 4    | 💿 برمقام مقام شکر                                |
|------|--------------------------------------------------|
| L.L. | 📦 شا کرول کی علامت                               |
| 20   | 🕲 شدت مرض میں غلبہ شکر                           |
| 4    | الحمدلله خير ہوگئی 🕏 🖘 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 |
| -0-  | 03.7                                             |

| <u> </u> | · + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +                     |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| صفحہ     | محتوان                                                      |
| ۳۸       | 🏽 🕲 حفرت لوسف عليه السلام كامقام عبديت                      |
| ۵۱       | 🥏 خفرت یعقوب علیه السلام کا مقام عبدیت                      |
| ۵۱       | 🕲 حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کامقام عبدیت                    |
| ۵۲       | 🍩 نغمتوں کا سوال ہوگا 💎 🚃 🚃 💮                               |
| ۵۳       | 🕲 ابلِ جنت کا آخری کلمه                                     |
| ۵۵       | 🕸 ایمان سب ہے بڑی نعمت                                      |
| ۵۷       | 🏟 بندول پر الله کی رحمت                                     |
| ٩۵       | 🕸 قرآن کا حق                                                |
| ۲٠       | 🍩 نعمت میں ترقی کانسخہ                                      |
| ۲۱.      | ﴿ ایک اخکال ا                                               |
| 71       | 🕲 قدرنعت کی ایک مثال.                                       |
| 17       | 🍪 لِعض خصائل میں التباس                                     |
| 44       | 🚳 شکرِ فعمت کے فائند ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 414      | 🕸 شکر کی حقیقت                                              |
| ۵۲       | 🐵 بدوی کا قصه                                               |
| 44       | 🎕 اضافهاز جامع 💮 💮 💮 💮                                      |
| , AV     | 🕸 آخری ایام میں حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کا حال           |
|          | رحمت الهميه                                                 |
| ۷۲       | 🕲 رخمت حق                                                   |

|               | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سفحه ا        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>∠</b> ∀    | 🚳 ول تجسينے کی علامت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>∮</b>   ∠9 | 🍅 نقل کا اثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AI.           | 🚳 محبت ِاللهيديين ترقى كانسخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٣            | ے بردگی کے <b>نس</b> ادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۳            | 🥏 حفاظت کا شرعی و عقلی اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| РΛ            | ہ سونے کے برتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ΑΛ            | 🍙 عملی تبلیغ کا اژ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۸            | ایک فوجی کا قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9+            | چرے کا بروہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9+            | ہ پردے سے بارے میں ملحدین کا خیال باطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 900           | ﷺ<br>پردے کی دو تعمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 91            | ق فى نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 91"           | العارض ال |
| _             | نسخة اصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 99            | ورس عبرت المستعمر الم |
| 1•1           | استر شاو 🍪 استر شاو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1+1           | نسخت اصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1+1"          | ور و ول کااڑه ورو ول کااڑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1+14          | ارڅاو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 0- | 0-0-0 | +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 |
|----|-------|------------------------------------------|
| نج | ص     | عنوان                                    |
| 1- | Λ     | 🍪 ترنم ے پڑھنے یا سننے کے فسادات         |
| 1  | 11    | ⊚ قصه بوزینه                             |
| 11 | It    | 🏽 🎱 کیٹ سننے والوں کا علاج               |
| 11 | ۴     | <ul><li>المحبت یا فریب</li></ul>         |
| 1  | ۵     | 🕲 موی علیه السلام کی قوم کا جہاد ہے فرار |
|    | 14    | الله کافی کفر کے گھ جوڑ پراللہ کا فیصلہ  |
|    | 19    | 🕲 حقیقی محبت کا معیار 🕒 💮                |
|    |       | نسخرسگوان و ا                            |
|    | 124   | الله الوون 6 علظ حرية ال                 |
| •  | 177   | الله محيح طريقه                          |
| ?  | 177   | ا- وین داری گومقدم رکھیں                 |
| *  | 119   | ۲- اشخاره                                |
| •  | 11-   |                                          |
| •  | ۱۳۱   | 🕲 استشاره کی شرائط                       |
| *  | 11-1  | ا – عورتوں ہے مشورہ نہ کریں              |
| *  | ١٣٦   | ۲- مثير صالح ہو                          |
| •  | ١٣٦   | ۳- خيرخواه بو                            |
| •  | ١٣٦   | ٣- تېر به کار ډو                         |
| •  | 124   | ﴿ استشاره كي حقيقت                       |

|       | <del>~0</del> ~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غجه   | عنوان                                                                                                |
| 112   | الله تردو ہے بچیں 💮                                                                                  |
| 117   | 🕲 گفارکی ایک علامت                                                                                   |
| 1100  |                                                                                                      |
| 100   | ﴿ ونیاغم کدہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                       |
| IM    | 🐞 مصیبت پرشکر کی عادت ڈالیں                                                                          |
| ۱۳۳   | الله كي علم يرجان بهي قربان                                                                          |
| الدلد | ا بربیت کا اصول است<br>اولاد کی تربیت کا اصول                                                        |
| Ira   | 🐷 حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قوانین اللہ بیر بیمل                                               |
| 102   | ﴿ غزوهُ احد میں استشاره کی ایک مثال ﴿ ﴿ وَهُ احد میں استشاره کی ایک مثال ﴿ ﴿ وَهُ احد میں استشاره کی |
| 102   | ایمان کا نقاضا                                                                                       |
|       | نمازوں میں مردوں کی عفلتیں                                                                           |
| 101   | 🐵 مجدییں صف بندی کا طریقه                                                                            |
| 100   | ہ رین کی بات کہنے کے دوطریقے                                                                         |
| 104   | 🐵 گونگے شیطان نہ بنیں                                                                                |
| 102   | 🗞 مسلمانوں کی دین ہےغفلت                                                                             |
| 101   | 🕲 مجدمیں کے لیے جگہ رکھنا                                                                            |
| 14.   | ® ڈاڑھی کے بارے میں خواب                                                                             |
| 141   | ا کوآگیا                                                                                             |
| 171   | گ نماز کے مسائل سے لاعلمی مسائل سے لاعلمی                                                            |

| صفح  | عنوان                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 170  | 🍅 وضوء نهیں کھبر تا                                            |
| PFI  | 🕏 ہے پروگی کاوبال                                              |
| 144  | ایک ختک لقمے کی اہمیت                                          |
| AFI  | وواوقات میں خیالات کی کثرت                                     |
| PFI  | 🏟 نمازیش کیسونی کا طریقته                                      |
|      | نماز میں خواتین کی غفلتیں                                      |
| 14 2 | 🕸 نماز میں خواتین کی ایک بڑی غفلت                              |
| 148  | 🕸 اذان کی اہمیت                                                |
| 140  | اذان کے احترام میں اوگوں کی خفلت                               |
| 144  | 🍪 بشارت عنظمی                                                  |
| 144  | <ul> <li>تماز میں جلد یازی</li> <li>فکر آخرت کا اثر</li> </ul> |
| ΙΛ+  |                                                                |
| IAI  | ® نماز میں ستی علامت نفاق                                      |
| IAT  | ا چه خواتین کی دوسری برزی غفلت                                 |
| ۱۸۲  | ایک غلطمشہورمئلے کی اصلاح                                      |
| ۱۸۳  | ﴿ الوقت ولادت نماز معاف نہیں                                   |
| PAL  | ﴿ نَمَازَ حِمْوِرْ نَے کی سزا                                  |
| IΔΔ  | 🕸 نماز چھوڑنے پرآخرت کی سزا                                    |
| 191  | © بروز قیامت ماتختو ل کے بارے میں سؤال ہوگا                    |
| 195  | 🕸 لباس ہے متعلق مسئلہ                                          |

| صفحہ        | عنوان                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 195         | 🚳 مرض سيلان ناقض وضوء                                                                               |
| 197         | 🕸 نماز میں ہاتھ ہلانا                                                                               |
| 190         | 💇 توجہ ہے نماز پڑھنے کا طریقہ                                                                       |
|             | باهمت خواتین                                                                                        |
| r+1         | 🕲 وعظ "شرعی بردهٔ" کا اثری                                                                          |
| y.m         | 🕲 پٹیاور ہے وضمکی آمیز خط 😁                                                                         |
| <b>*</b> +* | ﴿ جَادِو كَى دُبيهِ وَمَا يَعْنِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| F+0         | 🐞 و پور کے معنی                                                                                     |
| T+0         | 🚳 سنگھنی کا قصہ                                                                                     |
| r+ 4        | 🐞 کمه میں ایک و یور کی حالت                                                                         |
| ۲•۸         | پ شیاطین کی حق تالفی                                                                                |
| T+A         | ہ مولوی کے بھائی اور جھتیجوں کا واویلا                                                              |
| r• 9        | 🎃 مولوی صاحب کی لاکھی کااثر                                                                         |
| 11+         | و جنون محبت                                                                                         |
| rim         | 🕲 اللہ کے قوانین عمل کے لیے ہیں                                                                     |
| ria         | 🚳 حاجی کی بدمعاش                                                                                    |
| MA          | 💣 بے یردگی ہے حیائی بھیلانے کا ذریعہ                                                                |
| MA          | 🐵 قصے بتانے کا مقصد                                                                                 |
|             | وقت کی قیمت                                                                                         |
| rre<br>•••• | 🕸 مالی تعاون کی بنیاد پر وقت ما نگنا                                                                |

| صفحه | عنوان                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 222  | 🕲 مومن کی فراست                                                                 |
| 220  | 🕲 علماء مشایخ کے لیے پابندی نہیں                                                |
| 777  | ، محترم مهمانوں کے لیے اهلا وسہلاً                                              |
| 777  | 🕸 ایک عالم کی شکایت پر جواب                                                     |
| TTZ  | ایک عالم کی قدر                                                                 |
| 227  | الله جواير فميه                                                                 |
| LLV. | 🕲 میرے ایک ایک اسٹ ہے دنیا فائدہ اُٹھار ہی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 111  | اتے من کہاں ہے لاؤں کی                                                          |
| 779  | 🕲 مالی تعاون کرنے والے کو وقت ویک                                               |
| 779  | 🐵 وقت دینے ہے اس کا نقصان                                                       |
| 14.  | ® ول کی صلاحیت کا معیار                                                         |
| 14.  | ⊚ وقت کی حفاظت کیوں کرتا ہوں؟                                                   |
| 111  | ﴿ مَا قَاتَ كَ اوقاتَ                                                           |
|      | معاشرت کے چندآ داب                                                              |
| ۲۳۵  | 🕲 جس کی اہمیت ہوتی ہے اس کو سکھ لیتا ہے                                         |
| ٢٣٥  | ® سرکاری د فاتر کے آواب                                                         |
| ٢٣٦  | ﴿ فَكُرِ آخرت والأعافل نبيس ہوتا                                                |
| ٢٣٦  | 🕲 حضرت مجذوب صاحب رحمه الله تعالى كاتعلق مع الله                                |
| rr2  | ® چند عبادات کا نام دین نهیں                                                    |
| 772  | انسان ہروت ہوشیار رہے                                                           |

| صفحه        | عنوان                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| ٢٣٨         | ® کھانے کے وقت بیرکام نہ کریں                                  |
| 777         | 🕲 قضاء حاجت کی جگه دور ہونی جاہیے                              |
| 1779        | 🌒 آج کل اٹنج باتھ کارواج                                       |
| rr+         | 📵 این کے خرابی 🕳 ایک خرابی 🕳 🕳 🔞                               |
| T/7.        | 🚳 مجھے تو شرم آتی ہے                                           |
| 177         | 🕲 اٹنچ باتھ کی دوسری خرابی 🥯                                   |
| 441         | الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                 |
| rrr         | 🕲 ختک کرنے کے لیے علیحدہ جگہ                                   |
| rrr         | 🕲 استنجاء خشک کرنے کا طریقه                                    |
| trt         | 🕲 په بکری کے تھن کی طرح ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rrr         | 🕲 مجلس کے اندرر تک خارج کرنا                                   |
| trr         | 🕲 مجلس ہے اُٹھ کر چلے جائیں                                    |
| trr         | 🐵 نماز میں رخ خارج ہونے پر کیا کریں                            |
| rra         | 🕲 ایک میاں جی کا قصہ                                           |
| rra         | ، بیٹھنے کے آواب                                               |
| 46.4        | 🚳 مجلس میں باتیں کرنے کے آداب                                  |
| rmy         | الله كان كآواب                                                 |
| <b>T</b> PZ | 🕲 نیک ہونے کا معیار کیا ہے                                     |
| rrz.        | 🕲 وه مخض بیمار ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| TMA         | 🕲 صفائی کی تاکید                                               |
| TOA         | 🕲 اسلام کی عجیب تعلیمات وآ داب                                 |

| صفحہ        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rma         | ﴿ ووسرول كو تكليف نه دينے كا أصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F179        | 🐵 ''عدم قصد ایذاهٔ' کا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ra•         | 🐵 بیت الخلاء میں ڈھیلو ں کا استعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ra•         | 论 استنجاء کے بعد لوئے میں پانی حجبوڑ دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 121         | 🍩 استنجاء کے بعد پانی بہادیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ra1         | ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rar         | 🍩 میرے کمرے میں صفائی کا اجتمام 🕠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tot         | 🕸 قلب میں روشنی ہونی حیا ہیے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 101         | وْماء في ماء في المستخدم ال |
|             | ملا قات اور ٹیکی فون کے آ داب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1</b> 02 | 🚳 آ دابِ معاشرت کے دواصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ran         | 🕸 عمل کے لیے فکر کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۵۸         | 🚳 ملاقات کے دوسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ran         | 🕸 نیک او گوں ہے تعلق رکھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| raa         | 🐵 حضورصلی الله علیه وسلم کی ایک دُ عاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 109         | 🕸 افطاری کی دعوت کے نقصانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 129<br>144  | ﴿ افطاری کی دعوت کے نقصانات ﴿ افطاری کی دعوت کے نقصانات ﴿ اللهِ الهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | ﴿ تَمْهَا رَا كُمَا نَا نَيِكَ لُوكَ رَصَا نَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>۲</b> 4+ | 🕸 تمهارا كھانا نيك لوگ كھائىيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| صفحه | عنوان                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 777  | 🐵 ڈاکٹرعبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس بلااطلاع جانا                     |
| 747  | 🕲 اجائک جانے کا فائدہ                                                         |
| 242  | 🕲 حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله تعالیٰ کا احیا نک آجانا                  |
| 242  | <ul> <li>حضرت مولا نا خیر محمد صاحب رحمه الله تعالی کا آجیا نک آنا</li> </ul> |
| 747  | 🚳 جانے کی بجائے فون ہے کام لے لیں                                             |
| 275  | 🕲 ٹیلی فون کی بجائے خطے کے ذریعہ کام لیں                                      |
| 740  | 🚳 فون کرنے کے نقصانات                                                         |
| 777  | 🕲 ٹیلی فون کے ذریعہ دوسرے کو تکلیف 💮 🚃 💮                                      |
| 777  | 🕲 ٹیلی فون کی وجہ ہے کھا نا حجیوڑ ا                                           |
| 742  | 🕲 ٹیلی فون پر بات غلط مجھنے کا انتمال                                         |
| 772  | 🕲 ٹیلی فون پر مسئلہ بتانے میں خطرہ                                            |
| 747  | 🕲 فتویٰ دینے کا اُصول                                                         |
| 771  | 🕸 خط اور ٹیلی فون میں مواز نہ                                                 |
| ryn  | 🕲 ٹیلی فون پرخرج زیادہ خط میں کم                                              |
| ryn  | 🚳 صرف ضرورت کے وقت فون کریں                                                   |
| 449  | 🕲 تجھی ذاتی مقصد ہےفون نہیں کیا                                               |
| 779  | 🕲 پہلے خط، پھرفون پھر ملاقات                                                  |
| 1/4  | 🕲 ڈاک کے ذریعہ تعویز منگوانا                                                  |
| 141  | 🕲 معلومات کیے بغیر سفر کے نقصانات                                             |
| 1    |                                                                               |

# بعض غلطيوں كى اصلاح

🕲 بری عادت چھوڑ نامشکل ہوتا ہے

| صفحہ        | عنوان                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120         | 🕸 نماز میں ہاتھوں کوحر کت دینا                                                                                 |
| 124         | 🕲 اس مرض کا ایک علاج                                                                                           |
| 124         | اس مرض کا دوسرا علاج                                                                                           |
| 144         | 🕲 لفظ "الله" برمد پر هنا                                                                                       |
| <b>T</b> _A | 🏽 🍪 اذ ان سننااوراس کا جواب دینا                                                                               |
| 121         | 🥏 کس اذان کا جواب دیا جائے؟                                                                                    |
| r∠9         | 🏽 🕲 الف اور مَذ کی مقداری                                                                                      |
| 129         | اسود کے سامنے والے خطائی ہت                                                                                    |
| 1/1.        | 🕲 الله تعالیٰ کی مدودیکھیے                                                                                     |
| 1/4         | 🕲 لفظ ''مَلَدَ'' کی در تق                                                                                      |
| PAT         | ﴿ لَفَظُو 'مَدِينَهُ ' كَى دَرِينَى                                                                            |
| FAF         | ﴿ إِرْ بِارْكِهَا عِلْيَ عِنْ الْمُعَا عِلْيَ عِنْ الْمُعَا عِلْيَ عِنْ الْمُعَا عِلْيَةِ عِنْ الْمُعَا عِلْيَ |
|             | بچول کی تربیت کیسے کریں؟                                                                                       |
| 110         | 🐵 دینی تربیت کے لیےاولا دیرنا 📆 برساتے رہو                                                                     |
| PA4         | 🕸 الله پرایمان ہے تو احکام الہیہ سے غفلت کیوں؟                                                                 |
| 1712        | 🕸 تربیت میں اعتدال                                                                                             |
| FAA         | 🕲 اولاد کی تربیت والد کی ذمه داری                                                                              |
| PAA         | 🕲 محیح تربیت کا از 💮                                                                                           |
| FAA         | 🕲 بچوں میں تصویر مٹانے کا جذبہ                                                                                 |
| FA9         | <ul> <li>نی نے مرغ کی گردن تو ژدی</li> </ul>                                                                   |

| صفحه | عنوان                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 1119 | 📦 جائز ناجائز کی فکر                                          |
| 1/19 | 🚳 آنگھوں کی ٹھنڈرک                                            |
| 190  | 🕲 اولاد کی تربیت میں تفویض                                    |
| 19+  | 🕸 سعادت کی ایک مثال                                           |
| 191  | اولا دکی تربیت نہ کرنا جرم عظیم ہے                            |
| 191  | 🕲 بچوں کا دل بنانے کا طرابتہ                                  |
| 191  | ﴿ جِهالَت كَارُ فِي                                           |
| 191  | 🕲 علم کافی نہیں ، استحضار ضروری ہے                            |
| 190  | 🐵 محاسبه ومراقبه کی اہمیت                                     |
| 191  | ﴿ بروت تشجيع وتنبيه                                           |
| 199  | 🧓 آج کے مسلمان کی غفلت                                        |
| ٣٠٢  | 🕲 نسخ کی کامیابی کے لیے دوام ضروری ہے                         |
| m.m  | 🚳 بچوں کو سزا دینے کے مراحل                                   |
| r+0  | 🏽 🕸 بیٹے کو ابا نہ بنائیں 💮 💮                                 |
|      | ترک کناه                                                      |
| ٣11  | ⊕ عبادت کا مسیح مطلب                                          |
| MIT  | 🕸 نو جوانول کو بشارت                                          |
| 717  | . 🕲 عصر حاضر کی کرامت                                         |
| ria  | النا ہول ہے بچنے کانسخہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال |
| MID  | ہت بلند کرنے کے نسخ                                           |

| صفحه                                          | عنوان                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ma                                            | 🔳 عبادت گذار نوجوان عبادت                               |
| 112                                           | 📆 گناہوں کے مندر                                        |
| 114                                           | 🍪 خواجش نفس کی مثال                                     |
| MA                                            |                                                         |
| MIA                                           | 🏟 گنا ہوں کے شکار ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |
| ria                                           | 🖆 بن اسرائیل کی محیایاں 🕠                               |
| <b>5</b> -14                                  | 🕸 آج کے بنی اسرائیل ، سیسیسی سیسی سیسیسی سیسیسیسی       |
| ۳۲۰                                           | كن حضرت يوسف عليه السلام كا مراقبه                      |
| <b>1</b> "Y+                                  | 🗓 حضرت بوسف عليه السلام کی بنند بمتی                    |
| <b>41</b>                                     | كالمخضرت يوسف عذيه السلام كي مزيد جمت                   |
| <u>                                      </u> | 🕸 راحت قلب کا اصل سامان                                 |
| FFF                                           | 🛦 عشق کا کرشمه                                          |
|                                               | [ق] <هنرت طالوت كالشَّكرطالوت كالشَّكر                  |
| men                                           | 🕩 الله والول كالشَّنر                                   |
| ,<br>, ,-,-t/ <sub>4</sub> ,                  | 🕸 متام جباد                                             |
| רדם                                           | 🎕 ۇغامۇكى لىمىيت                                        |
| <b>77</b> /2                                  | 🍩 ترک به معاصی فضل البی 🗀 🗀 🗀 🗀 💮                       |
| r12                                           | 🍅 بهت بژا گناه                                          |



# وعظ

فقينا العصمفى عظم مخضرا فيسر مفتى ريث يراح مرضارهم التاقال

ناشىر كِتَاكِبِهِي

ناظِهم آبادی ۲۵۹۰۰ کراچی ۲۵۹۰۰

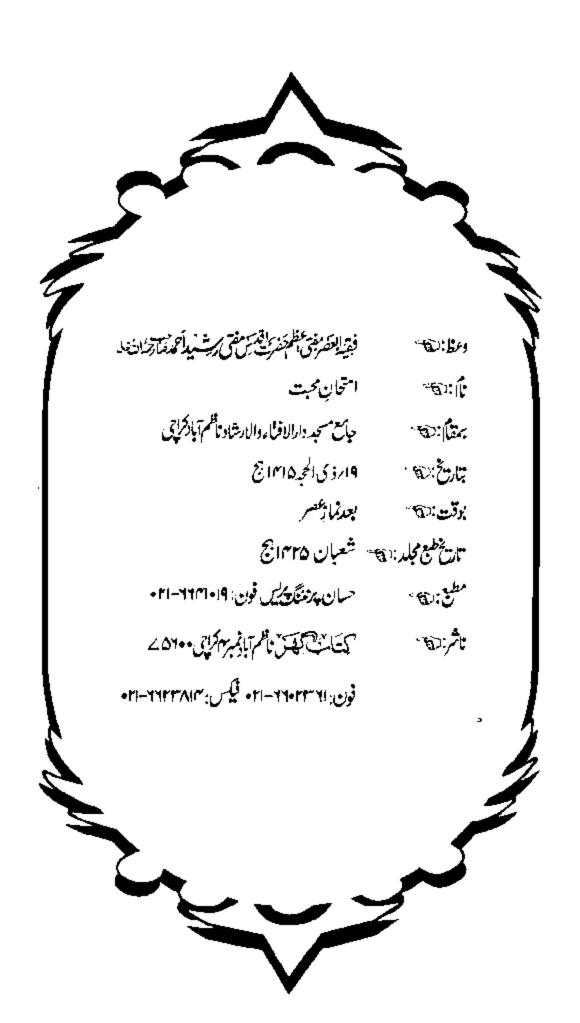

#### 

#### وعظ

## امتحان محبت

(١٩رزى الحجه١٣١٥ ج)

یدوعظ حصرت اقدس رحمہ اللہ تعالی کی نظر اصلاح نے نہیں گزارا جا ہے اس لیے اس میں کوئی نقص نظر آئے تواہے مرتب کی طرف سے سمجھا جائے۔

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنَهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَالْوَمِنُ بِهِ وَلَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُصِلً لَهُ وَمَنُ يُصَلِلْهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ أَلَا اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَشَوِيْكَ لَهُ وَمَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَصَحُبةٍ أَجُمَعِيْنَ.

أَمَّا بَعَدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَمِنَ النَّهِ اللَّهِ جَعَلَ فِئْنَةَ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَقُولُ امَنَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوْذِى فِى اللَّهِ جَعَلَ فِئْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنُ جَآءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ \* أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِاعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَلْمِيْنَ ٥ وَلَيَعْلَمَنَ المَّنُوا وَلَيْعُلَمَنَ المُنفِقِينَ ٥ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُو لِلَّذِيْنَ المَنُوا وَلَيْعُلَمَنَ الْمُنفِقِينَ ٥ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُو لِلَّذِيْنَ المَنوُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ حَطْيهُمُ وَمَا هُمُ بِحْمِلِيْنَ مِنْ حَظَيهُمُ الْمَنوُ التَبْعُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مُن حَطْيهُمُ وَمَا هُمُ بِحْمِلِيْنَ مِنْ حَظَيهُمُ المَنوُ التَبْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ حَطْيهُمُ وَمَا هُمُ بِحْمِلِيْنَ مِنْ حَظَيهُمُ الْمَاهُمُ بِحْمِلِيْنَ مِنْ حَظَيهُمُ

مِنُ شَيْءٍ ﴿ إِنَّهُمُ لَكُلِبُونَ ۞ وَلَيَسْحُمِلُنَّ ٱثْقَالَهُمْ وَٱثْقَالاً مِّعَ ٱثْقَالِهِمْ ﴿ وَلَيُسْتَلُنَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَمَّا كَانُوا يَقْتَرُ وْنَ۞ (٢٩-١٣٢١)

''اوربعض آدمی ایسے بھی ہیں جو کہدو ہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے پھر جب ان کوراو خدا میں پھے تکایف پہنچائی جاتی ہو لوگوں کی ایذ ارسانی کو ایسا سمجھ جاتے ہیں جیسے اللہ کاعذاب اوراگر کوئی مداآپ کے رب کی طرف ہے آپینچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہے کیا اللہ تعالیٰ کو دنیا جہان والوں کے دلوں کی با تیں معلوم نہیں ہیں اوراللہ تعالیٰ ایمان والوں کو معلوم کرکے رہے گا اور منافقوں کو بھی معلوم کرکے رہے گا اور کفار مسلمانوں ہے کہتے ہیں کہتم ہماری راہ چلو اور تمہارے گناہ ہمارے ذمہ مالال کہ بیلوگ این کے گناہوں میں ذرا بھی نہیں لے سکتے یہ یالکل جھوٹ بک رہے ہیں اور بیلوگ این گناہ اور میان این گاہ اور کناہ این تاہ اور کا اور کنا ہوں کے اورا پنے گناہ اور میان ہوں گاہوں ہیں خدا ہوں گاورا پنے گناہ اور میان کے گناہ اور میان اور میلوگ جیسی جیسی جھوٹی یا تمیں بناتے گئاہ اور میان کے ساتھ کچھ گناہ اور ، اور میلوگ جیسی جیسی جھوٹی یا تمیں بناتے گئاہ اور میان سے باز پر س ضرور ہوگ۔''

یہ آیات سورہ عکبوت کی ہیں۔ ہیسویں پارے کے آخر سے سورہ عکبوت شروع ہوتی ہوتی ہے اس کے پہلے دکوئ کے آخری ہے آیات ہیں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں۔ حوالے کی تفصیل اس لیے بتاوی کہ شاید کسی کو اپنے طور پر ان آیات پرخور کرنے کی توفیق ہوجائے۔ جو حضرات قرآن مجید کا ترجمہ جانتے ہیں وہ ان آیات پرخور بھی غور کریں اپنے طور پر اور تراجم اور تفاسیر کو و کھے کر ان پرخور کر کے دلول میں اُتار نے کی کوشش کریں اور جو حضرات قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر نہیں جانتے وہ کسی ترجمے والے قرآن میں اور جو حضرات قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر نہیں جانتے وہ کسی ترجمے والے قرآن میں ویکھیں، لمبی چوڈی تفسیر دیکھنے کی ضرورت نہیں صرف ترجمہ بی اگر دیکھ لیس تواس سے ویکھیں، لمبی چوڈی تفسیر دیکھنے کی ضرورت نہیں صرف ترجمہ بی اگر دیکھ لیس تواس سے مجمی مقصد یورا ہوجائے گا۔

### شريعت كانتجور:

جومضمون بتانا چاہتا ہوں وہ ایک جگہ نہیں گئی جگہ ہے بلکدا گریوں کہا جائے کہ پورا
قرآن ای سے بھرا ہوا ہے اور پوری حدیثیں ای سے بھری ہوئی ہیں، لب لباب مقصد
اولین، پورے دین کا پوری شریعت کا نچوڑ، پورے قرآن وحدیث کی روح یہی ہوتا حقیقت یہی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید ہیں گئی جگہوں پر بیان فرما یا ان ہیں سے ایک جگہ یہ آیات ہیں جو ہیں نے اس وقت پڑھی ہیں۔ اس میں ایک اُصول بتایا گیا ہے، ایک قاعدہ بتایا گیا ہے، ایک معیار بتایا گیا ہے، ایک کسوٹی بتائی گئی ہے اور آج کل کی اصطلاح کے مطابق ایک قرائن محمیار بتایا گیا ہے۔ ول کی دھڑ کنیں، ول کی حرکتیں معلوم اصطلاح کے مطابق ایک قرائن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان فرمایا وہ اس آیت میں کرنے کے لیے قرآن مجد میں، بوری دنیا میں مسلمات کے اعتبار سے بھی، اور جیسے ہیں نے بتایا کہ قرآن وحدیث کے ذخائر کے مسلمات کے اعتبار سے بھی، اور جیسے ہیں نے بتایا کہ قرآن وحدیث کے ذخائر کے مسلمات کے اعتبار سے بھی، اور جیسے ہیں نے بتایا کہ قرآن وحدیث کے ذخائر کے مسلمات کے اعتبار سے بھی، اور جیسے ہیں نے بتایا کہ قرآن وحدیث کے ذخائر کے مسلمات کے اعتبار سے بھی، اور جیسے ہیں نے بتایا کہ قرآن وحدیث کے ذخائر کے مسلمات کے اعتبار سے بھی، اور جیسے ہیں نے بتایا کہ قرآن وحدیث کے ذخائر کے مسلمات کے اعتبار سے بھی، اور جیسے ہیں نے بتایا کہ قرآن وحدیث کے ذخائر کے سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔

د نیامیں کی چیز وں ہے محبت ہویا کی لوگوں سے محبت ہو جب تک ان محبول میں تصادم نہ ہوا تفاق ہے سب چاتی رہیں پھرتو ٹھیک ہے معاملہ چلنا رہتا ہے اس ہے بھی محبت ،اس سے بھی محبت ،اس سے بھی محبت ،اس سے بھی محبت ،اس سے بھی محبت ،ایس میں تصادم ہوجائے ایک کی محبت کے حقوق اوا کی محبت کے حقوق اوا کی محبت کے حقوق اوا کرتا ہے تو دوسر اناراض ہوتا ہے غرضیکہ ایک دفت میں سارے راضی نہیں ہو پاتے تو وہاں تجی محبت ادر جھوٹی محبت کے امتحان کا دفت میں سارے دائت پتا چلنا ہے کہ اسے وہاں تجی محبت ادر جھوٹی محبت کے امتحان کا دفت ہوتا ہے ،اس دفت پتا چلنا ہے کہ اسے بچی محبت کی سے ہے اور جھوٹی محبت کی سے ہے؟

ای طرح ہے معاملہ عظمت اور خوف کا ہے ، جب انسان کسی ہے ڈرتا ہے تو سوچتا

ہے کہ اگراس کے خلاف کروں گاتو یہ ناراض ہوجائے گا اور مجھے نقصان پہنچائے گا ،اس
کا خوف اس کی عظمت اس کے دل میں کتنی ہے اس کا امتحان جب ہوتا ہے کہ جب کسی
دومرے ہے بھی ڈراورخوف ہو،انسان کا دل چرمقا بلہ کرتا ہے،سوچتا ہے خوف تو اللہ
لا تعالیٰ ہے بھی ہے اگراس کی مخالفت کی تو وہ ناراض ہوجائے گا نقصان پہنچائے گا ، دونوں
ہے بھی خوف ہے اگراس کی مخالفت کرے گاتو وہ ناراض ہوگا نقصان پہنچائے گا ، دونوں
ہوں میں توافق بھی نہیں رکھتے ، دونوں کے احکام آپس میں مخالف ہیں ایک کہتا ہے
یوں کرود وسرااس کے اُلٹ کا تھم دیتا ہے تو ایسے موقع پر انسان میسوچتا ہے کہ جس کا ڈر
ول میں کم ہوجس ہے کم نقصان کا خطرہ ہواس کی ناراضی کو برداشت کرلیا جائے ،جس کا
خوف زیادہ ہوگا جس سے خطرات زیادہ ہوں گے اس سے نیخ کی کوشش کرتا ہے، بوی
مصیبت سے بچو ، بوی مصیبت سے نیخ کی خاطر چھوٹی مصیبت کا تحل کرلو۔اس معیار کو
التہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فر مایا ہے۔

#### امتحان محبت ہوگا:

اللہ تعالیٰ نے انسان کود نیا ہیں بھیجاتو ایسے مہمل نہیں چھوڑ دیا کہ بس جو بھی کہے گاکہ ہیں مسلمان ہوں تو اس کے اسلام کا دعویٰ قبول کرلیں گے، جو بھی کلمہ پڑھ لے گا اس کا دعویٰ قبول کرلیں گے، جو بھی کلمہ پڑھ لے گا اس کا دعویٰ قبول کرلیں گے، ہواری حکومت کے تا نون ہیں قانون ہیں قانون، ہم حاتم امالی ہیں، احکم الحاکمین ہیں، ہماری حکومت کے تو اندین ہیں۔ ہم تو تضہرے ایک احکم الحاکمین اور ہمارا قانون ایک ہے جب کہ دنیا میں جتنے انسان بھی تہمیں نظر آئیں گے ہرانسان کے شس کا ایک تقاضا ہوتا ہے، انسان غیر متناہی، غیر محدود، گئے ہے باہر، بے شارتو وہ سب آپس میں پچھ تقاضے رکھیں گے کہ یہ میری بات مانے، میرا بندہ رہے، مجھ سے محبت کرے، میرے خلاف نہ کرے، ہر حال میں میری، بات یا نے ، میرا بندہ رہے، مجھ سے محبت کرے، میرانسان یہ چا بتا ہے۔ لوگوں کے میری، بات یا نے ، میرا بندہ رہے، بول میں میری، بات یا نے ، کیا کمل طور پر میرا بن کر رہے، ہرانسان یہ چا بتا ہے۔ لوگوں کے میری، بات یا نے ، لیا کمل طور پر میرا بن کر رہے، ہرانسان یہ چا بتا ہے۔ لوگوں کے میری، بات یا نے ، لیا کمل طور پر میرا بن کر رہے، ہرانسان یہ چا بتا ہے۔ لوگوں کے میری، بیات یا نے ، لیا کمل طور پر میرا بن کر رہے، ہرانسان یہ چا بتا ہے۔ لوگوں کے میری، بات یا نے ، لیا کمل طور پر میرا بن کر رہے، ہرانسان یہ چا بتا ہے۔ لوگوں کے میری، بیات یا نے ، لیا کمل طور پر میرا بن کر رہے، ہرانسان یہ چا بتا ہے۔ لوگوں کے میری بات یا نے ، لیا کمل طور پر میرا بن کر رہے، ہرانسان یہ چا بتا ہے۔ لوگوں کے میرا بن کر رہے ، ہرانسان یہا بتا ہے۔ لوگوں کے میرا بن کر رہے ، ہرانسان یہ چا بتا ہے۔ لوگوں کے میرا بن کر رہے ، ہو اس کا میں کو بیات کیا کھی کو کی کو بیات کی کینے کے میرا بن کر رہے ، ہو کیا کھی کیا کہ کیا کھی کے کہ کی میرا بن کر رہے ، ہو کہ کو بیات کی کو کیا کی کے کہ کیا کہ کو کیا کہ کو بیات کی کی کی کو کو کی کو کر کی کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کر کی کو کر کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کر کی کو کر کو کو کر کو کو کو

ما منے استے خدا ہیں جتنے انسان ہیں ، ان انسانوں کے علاوہ خود اپنے نفس کے تقاضے ، ما منے استے خدا ہیں جتنے انسان ہیں ، ان انسانوں کے علاوہ خود اپنے سے نقاضا ہے ، برائی کے تقاضا ، منسل میں طرح طرح کے تقاضا وہ تقاضا ، حب جاہ کے تقاضا وہ تقاضا ، حب جاہ کے تقاضا وہ تقاضا ، برا افتد ار ، برا امنصب ، لوگوں بر اپنی برائی اور عظمت قائم کرنے کے تقاضے ، فلال کے دل میں برا ابن جاؤں ، فلال کے دل میں برا ابنا ہوں ہوئے ہیں فرمایا :

اَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ اَنْ يُتُرَكَ سُدًى (٥٥-٣٦)

'' کیاانسان بیخیال کرتا ہے کہ یوں ہی مہمل چھوڑ دیاجائے گا۔''

کیا انسان سے بھتا ہے کہ ہم نے و نیا میں اسے بھیجا تو ہے نیکن ہم اس کی محبت کا استحان نہیں لیں گے؟ کیا ہے سمجھا ہے؟ بس ایسے پیدا کردیا اب جسے چا ہو بڑا بناتے رہو، جس کے چا ہو قداما نے رہو، جس کے چا ہو تقاضے پورے کروجس کے چا ہونہ کر واور جدھر کو چا ہولوٹ جاؤ اور زمانہ سمازی کرتے رہو، اپنی صلحوں پر اللہ تعالی کے قوانین کو قربان کردو، تو کیا انسان ہے بھر تھا ہے؟ ہم ایسانہیں ہونے ویں گے، ہم نے بیدا کیا ہے پھر تھا رے رہا من ہونا ہے، تھا رے بندے بن کر رہوا گرنہیں بنوگے تو دنیا میں بھی عذاب آخرت میں بھی عذاب، ہم تمہیں پوری دنیا کے بندے نہیں بنوگے تو دنیا میں بھی عذاب آخرت میں بھی عذاب، ہم تمہیں پوری دنیا کے بندے نہیں بغر کے بندے بن کر رہوا گرنہیں بغر کے تو دنیا میں بھی عذاب آخرت میں بھی عذاب ، ہم تمہیں پوری دنیا کے بندے نہیں بغر کے تو دنیا میں بھی عذاب ، ہم تمہیں پوری دنیا کے بندے نہیں بغر کے تو دنیا میں بھی عذاب ، ہم تمہیں پوری دنیا کے بندے نہیں بغر کے تو دنیا میں بھی عذاب ، ہم تمہیں پوری دنیا کے بندے نہیں بغر کے تو دنیا میں بندے بندے بن کر رہو۔

## انسان كومشقت أتهانا يرف كى:

ای طرح سے فرمایا:

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِه (٩٠-٣)

"كى بم نے انسان كو بردى مشقت ميں پيدا كيا ہے-"

كبد مين تنوين تغظيم كے ليے ب، بم في انسان كوبہت برى مشقت ميں بيداكيا

ہے، بہت بڑی مشقت۔ دنیا کمانے کی مشقتیں ، وہتو سب کومعلوم ہی ہے کہ دنیا کمانے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں اُٹھانی پڑتی ہیں۔اپنی حاجات دینو پیجن میں معاش کے ملاو د معحت، تندرتی،مختلف ہریثانیوں ہے حفاظت جسے زندگی گزارنا کہتے ہیں اس کی مشقتیں سب کومعلوم ہی ہیں۔جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان پر دیا کمانے کی مشقتیں رکھیں صحت کو برقرار رکھنے کی مشقتیں، بیاریوں سے بینے کی مشقتیں،کسب معاش کی مشقتیں، رات دن مشقتیں ہی مشقتیں ،اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لي بھی مشقتيں أفعاماير بن كى ، الله كى رضا مفت مين بين سطى كى ، اس كے ليے مشقت برداشت کرنایزے گی محنت کرنایزے گی تواللہ کی رضا حاصل ہوگی نچر جنت ملے گی۔ جب الله راضي ہوگا تو و نیا کی مشقتیں ختم ہوجا کمیں گی ۔انسان کو و نیا کی مشقتیں بر داشت كرنا آسان لكتاب، كمانے كے ليے دات بحرجا كنايزے، بيون يا بچوں ميں ہے كوئى بيار ہوجائے تو رات رات بحرجا گنا پڑے، چندنگوں کے لیے طویل سفر کی مشقت اُٹھا نا پڑے، اس عارضی زندگی کو بنانے کے لیےلوگ اینے گھر بار کو چھوڑ کر دور دراز کے ملکول میں کمانے جاتے ہیں، کمانے ہیں ایسے لگے رہتے ہیں جیسے خرکار کا گدھا، آٹ کے انسان پر اس سے زیادہ رحم آتا ہے۔ ونیا کمانے کی اتنی مشقتیں برداشت کررہے ہیں ، بہار ہوں کی مشقتیں برداشت کررے ہیں،طرح طرح کی پریشانیوں کی مشقتیں برواشت کررے ہیں، رشمنوں کی مشقتیں برواشت کررہ ہیں، آپس میں اڑنے مرنے کی مشقتیں برداشت کررے ہیں ، زندگی ہیں سکون نہیں ، ہروقت مے سکونی ہی ہے۔

## ایک مشقت کے ذریعہ تمام مشقتوں کا خاتمہ:

الله تعالی به قاعده سمجھاتے ہیں کہ اگر مجھے راضی کرنے کی مشقت برداشت کرلوتو دنیا کی ساری مشقتیں ختم ہوجا نیں گی ، بس ایک مشقت برداشت کرلو مجھے راضی کرلوتو باقی ساری مشقتیں خود بخو دختم ہوجا کیں گی۔ جب انسان اللہ کوراضی کر بیٹا ہے ، موسم کے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی سب نافر مانیاں جھوڑ دیتا ہے، صرف ایک اللہ پر اس کی نظر ہوجاتی ہے تو پھراس کا ذہن کیا بن جاتا ہے

> کسارسساز مسا بسساز کسارمسا فسکسر مسا در کسارمسا آزار مسا

میراکارساز ہے میراکارساز، وہ اللہ میراکارساز ہے، میں نے اس ہے مجبت کے لقاضے پورے کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے مجھے اس ہے جتنی محبت ہاس کے گھا سے بھت مجبت ہاس کے کہ گناز یا دہ اسے مجھے سے بہت محبت بہت محبت ہاس لیے کہ میں نے اسے داختی کرنے کے لیے اپنفس کے تمام تقاضے قربان کردیے، و نیا مجرک محبتیں قربان کردیں، و نیا مجرکا خوف، و نیا مجرکی طمع، و نیا مجمر کے تعاقات ایک محبوب حقیقی پرسب پچھ قربان کردیا تو اسے مجھے سے محبت ہے، وہ میرے حالات کوخوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے، اس کا علم علم کامل اسے مجھے سے محبت بھی ہے اس کی محبت محبت کا ملہ ہے، خوب جانتا ہے، اس کا علم علم کامل اسے مجھے سے محبت بھی ہے اس کی تحد رت کا ملہ ہے۔ قد رت کہ سے میرے حالات پر قد رت مجھے ہے کہ در نیسی کہ ایک لمح میں وہ جو جا ہے کردے اسے پچھ در نیسی گئی ہے۔ اس میں وہ جو جا ہے کردے اسے پچھ در نیسی گئی ہے۔ اس کی اندازہ تیراکا فی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں اسے میں اسٹارہ تیراکا فی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں اسے میں اسٹارہ تیراکا فی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں

ان ساری چیزوں پر جب انسان کا ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، انڈ کے ساتھ فاص تعلق ہوجاتا ہے تو اس پر جو پچھ بھی گزرتی ہے وہ بچھتا ہے کہ میں تو اسے تکلیف محسوس کرتا ہوں گرمیر ہے مولیٰ کی طرف سے بیامتحانِ محبت کی چنگی ہے محبت کی چنگی ہے محبت کی جنگ ، وہ چنگیاں لیتا ہے، محبت کی وجہ سے وہ انعامات سے نواز نا چاہتا ہے، اگرامات سے نواز نا چاہتا ہے، میر ہے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، ورائی تکلیف پہنچا کر اگرامات و بنا چاہتا ہے۔ ورائی تکلیف پہنچا کر سے براسے اگرامات و بنا چاہتا ہے۔ اس کا عقیدہ بیہ وتا ہے۔ اس کے عقیدہ بیرتان نہیں ہوتا۔

دنیا ہیں سب کے ماسنے یہ حالات آتے ہیں، و نیوی مقاصد کے حصول کے لیے کول مقاصد کے حصول کے لیے کول مشکل ہے مشکل امتحانات و یہ کے لیے کیوں تیار ہوجاتے ہیں؟ رات رات ہر کمنتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیوں جا گتے ہیں؟ اس لیے کہ امتحان ہیں کامیا بی کے بعد پھر کوئی بڑا مرتبہ ملے گا، مزت بھی ملے گا، عزت بھی ملے گا، مزام تبدیل تمام مشقتوں کو آسان کروے گا حالاں کہ و نیوی امتحانات میں محنت کے بعد تمرات ملئے کا یعین نہیں، امتحان میں کامیاب ہوگا یا نہیں یہ بھی معلوم نہیں، امتحان میں کامیاب ہونے بین نہیں، امتحان میں کامیاب ہوگا یو شامہ یں کرتے ہیں، سفارشیں کرواتے ہیں اس کے باوجود کوئی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، پھر جو کامیاب ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، پھر جو کامیاب ہوگئے تو ضروری نہیں کہ سب کو ملازمت بھی مل جائے، و حکے کھاتے پھرتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں پر ڈگریاں لی ہوئی ہیں پھر بھی و حکے کھاتے ہیں، بڑی و حکے کھاتے ہیں، بڑی ہوئی ہیں، بڑی و کھاتے ہیں، اتنی مشقتوں کے بعد ملا پچھ بھی نہیں۔

میں خودتو اخبار دیکھا نہیں ہوں گر یہاں لوگوں ہے کہدرکھا ہے کہ کوئی اہم خبر ہوتو
جھے بتایا کریں، انہوں نے کل ایک خبر بتائی کہ امریکا میں لوگوں کو طاز مت نہیں ہتی
دھے کھاتے بھرتے ہیں، بوئ بوئ فرگریاں لے کربھی نوکری نہیں ملتی اس لیے دباں
کے دہبر بن نفسیات نے یہ کہا ہے کہ جہاں کہیں طاز مت کے لیے انٹرویود نے جا کمیں تو
لہاس اچھا پہن کر جا نمیں خواہ کسی ہے ما نگ کر پہنیں، لہاس اچھا پہن کر اکر کھڑے
ہوں قوانٹرویو لینے والے پرزعب پڑے گا وہ سوچ گا کہ یکوئی بہت برا آ دی ہے۔
ای طرح سے مزد در کتنی محنت کرتا ہے نہ گری دیکھے نہ مردی ویکھے اور کتنی محنت کتنی
محنت ۔ کسان زمین سے پیداوار حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت میں اور دوسر سے
کے ڈرائیور، رمیلی گاڑیوں کے ڈرائیور، ہوائی جہاز وں کے ڈرائیور، کشتیوں اور دوسر سے
بھری جہاز چلانے والے کیے مسلسل رات دن محنت کرتے ہیں اور ہلاکت کے خطرات
بھری جہاز چلانے والے کیے مسلسل رات دن محنت کرتے ہیں اور ہلاکت کے خطرات

ہوجائے ، ریل گاڑی کا تصادم ہوجائے بخت مشقت کے ساتھ خطرات بھی بہت زیادہ۔
یہ ساری کی ساری مشقتیں دنیا کمانے کے لیے انسان برداشت کرتا ہے، اللہ تعالی فرماتے
ہیں کہ ہم نے تہمیں مشقت میں بیدا کیا، انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، دنیا کمانے
میں جسے مشقت برداشت کرتے ہوتو بچھاللہ کے لیے بھی مشقت برداشت کرلو۔

### محض نام کے سلمان:

ايك معيارالله تعالى بيان فرمار به جي: وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَقُولُ امَنَا بِاللَّهِ

بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ یرایمان لائے ، زبان سے کہدویتے ہیں کہ ہم الله يرايمان كے عـ بيدا ہوئے تو والدين نے نام ركھ ديامسلمانوں جيسا بلكه اب تو وہ بھی چھوٹ رہا ہے۔ نام یو حصے والے ٹیلی نون پرمیرا وقت بہت ضا کع کرتے ہیں ،کل ئس نے یو چھا کہ لڑکی کا نام''اقر اُ''رکھ دیں اقر اُلڑ کی کا نام! جب میں نے بتایا کہ بیہ کچیم منبیں تو پھر کہتے ہیں کہ اچھاا چھا'' اقصیٰ''لڑی کا نام رکھنا کیسا ہے؟ میں کہتا ہوں مسلمانوں جبیبانام رکھوتو کہتے ہیں کے قرآن میں دیکھا ہے قرآن میں ۔معلوم نہیں قرآن کو کیا بنارکھا ہے، کہتے ہیں کہ قرآن کو کھولیں پھرسات صفحے پلٹیں بھراوپر کی سات سطریں تنیں پھرجو پہلالفظ ہو ماساتواں لفظ ہووہ نام رکھ دیں ، مجیب عجیب شیطان کے چکر ہیں۔لوگوں نے مجھ رکھا ہے کہ اللہ نے قرآن نام رکھنے کے لیے اُتارا ہے یا جن بھوت بھگانے کے لیے ماسفلی اُ تارینے کے لیے یادسعت رزق کے وظیفے پڑھنے کے لیے یامعثوق کورام کرنے کے لیےاللہ نے قرآن اُ تاراہے،ارے واومسلمان واو! اب تومسلمانوں کے نام بھی گئے ، اب تو عجیب عجیب نام رکھتے ہیں اقر اُ وقر اُ ، اقصیٰ تقصیٰ وقصیٰ مقصیٰ پھر مجھ سے یو جھتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں تو اللہ کے بندوا جس نے نام رکھا ہے معنی بھی اس ہے یوچھو۔سیدھی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے جونام اوپر سے چلے آتے ہیں وہ رکھتے جائیں بیشوق کیوں ہوتا ہے کہ کوئی نیابی نام ہو۔ جب مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ قر آن سے نکالا ہے تو میں اسے کہا کرتا ہوں کہ قر آن میں تو شیطان بھی ہے تو وہی نام رکھ دو، شیطان کا ذکر، اہلیس کا ذکر، فرعون، تمر ود، شداد اور قارون دغیرہ کے نام بھی تو قر آن میں موجود ہیں۔

ریکھیے اگر کوئی نام و سے مجھ نہیں آتا تو بھی آسان صورت بتادول، کسی بڑے قبرستان ہیں چلے جا کیں، میں نے سنا ہے کہ میوہ شاہ کا قبرستان بہت بڑا ہے، کراچی کا سب سے بڑا قبرستان ہے، جس کے ہاں کوئی بچہ بیدا ہونے والا ہوہ وہ خود چلا جائے ساتھ بچھ لوگوں کو بھی لے جائے چرا کے ایک قبر پر پڑھتے چلے جا کیں بڑاروں نام کھے بوئے بیں بڑاروں نام، ان میں سے کوئی نام نتخب کر لیجے شاید ہوسکتا ہے کہ ساتھ ساتھ موت بھی یاد آجائے، قبرستان میں جا کرموت بھی تو یاد آئے گی نا۔ آج کل کا مسلمان قبرستان بھی جا تا ہے توا بی موت کو یاد بیش کرتا حالاں کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جا یا کروائی لیے کہ اس سے آخرت یاد آئی ہے، اپنی موت کو یاد کرنے فرمایا کہ قبرستان جایا کروائی لیے کہ اس سے آخرت یاد آئی ہے، اپنی موت کو یاد کرنے فرمایا کہ قبرستان جایا کروائی لیے کہ اس سے آخرت یاد آئی ہے، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جایا کروائی گے کہ اس سے آخرت یاد آئی ہے، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جایا کرو۔

کسی نے نام رکھ دیا مسلمانوں جیسا بھر کان میں اذان دینے کے لیے کسی کو پکڑ کر لے گئے کہ اس کے کان میں اذان دے دو، آئ کل مسلمان بننے کی جوعلامات روگئی جیں وہ بتار ہا ہوں ۔ مسلمانوں جیسے نام رکھ دیں، کان میں اذان دلا دیں اور پھر لڑ کا ہے تو ختنہ کردیں اور ساتویں دن عقیقہ کردیں تو بس پکا مسلمان ہو گیا، اسے سندل گئی مسلمان ہو نے کی پھر آ کے کہیں کسی موقع پراپی شناخت تکھنی ہوتو فارم میں نہ بب سے فانے میں کھتے جیں کہ ہو گئے مسلمان ، اتنا کافی ہے۔

#### امتحان کی نوعیت:

الله تعالی قرآن مجید میں بار بار میاعلان فرماتے ہیں کہ دیکھ کو سمجھ کوسوج کوخوب غور

کروتمبارے یہ کہنے سے کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ اسلام کا دعویٰ ایسے ہی قبول نہیں کیا جائے گا ہم امتحان لیں گے، امتحان لینے کے بعد دعوے کی حقیقت سامنے آجائے گا اگر واقعة مسلمان ہوتو قبول کریں اور اگر امتحان ہیں ناکام ہو گئے تو تمبار ادعویٰ جھوٹا ہے ہمارے ہاں قبول نہیں۔ دنیا کے سارے امتحانوں کے لیے محنت کی جاتی ہے تو و نیا میں اللہ جوامتحان لے گاس کے لیے کوئی محنت کیوں نہیں کی جاتی ؟ فرمایا:

#### لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِه

ارے! موج لوہم نے تو تم نوگوں کومشقت میں پیدا کیا ہے دنیا کے کاموں کے لیے بھی امتخانوں کی مشقت افھانا پڑے گا اس کے بغیر ندد نیا میں کامیا لی ہوگی ندد مین میں کامیا لی ہوگی مشقت افھانا پڑے گی اس کے بغیر ندد نیا میں کامیا لی ہوگی ندد مین میں کامیا لی ہوگی مشقت افھانا پڑے گی ۔ ان آیات میں ایسی ہی مشقت کا ذکر ہے، لوگ بی تو کہدد ہے ہیں کہ ہم امتحان کہدد ہے ہیں کہ ہم امتحان کی ہے ہیں تو اس میں ناکام ہوجاتے ہیں، امتحان کی مشقت ہرداشت نہیں کر جب ہم امتحان کی مشقت ہرداشت نہیں کر جب ہم امتحان کی مشقت ہرداشت نہیں کر جب ہم امتحان کی مشقت ہرداشت نہیں کر جے۔

# لوگوں کے ذریعیای**ذ**اء:

يني كيسامتحان ليت بين:

فَإِذَّا أُوُذِى فِي اللَّهِ جَعَلَ فِيَّنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

میرے عشق کے دعوے دارو! محبت کے دعوے کرنے دالو! سلو! ہم لوگوں ہے تمہارے او پرتکیفیں ڈلوائیں گے، لوگ ایذاء پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، تالفت تمہارے او پرتکھفیں ڈلوائیں گے، لوگ ایذاء پہنچائیں گے۔ تکلیف پہنچائیں گے۔ بہت ہے لوگ ایسے ہیں کہ احسنا باللّه تو کہددیتے ہیں، '' ہم مومن ہیں' کہددیتے ہیں گر جہاں کسی کی طرف ہے کوئی تکلیف پہنچی ،ہم نے تھوڑ اساامتحان لیا تو:
جَعَلَ فِئَنَةَ النّامِ سَکَعَذَابِ اللّٰهِ

لوگوں کی طرف ہے کوئی تکلیف پہنچے تو اے اتنی مشقت سمجھتا ہے اتنا گھنتا ہے تکلیف برداشت کرنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے بڑھ کراہے بچھتا ہے۔ اللہ کا تحكم ايك طرف بيوى كالحكم دوسرى طرف بيه سئلے تو سامنے آتے رہتے ہيں ، بہت ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ڈاڑھی رکھ لی تھی کیکن بیوی نے کہا کہ منڈاؤ، آخر بیوی نے ذا ڈھی منڈ واکر چھوڑی۔ایسے لوگوں کے لیے ایک تو بڑا آسان ساجواب ہے کہ ارے اَلَو! تو بیوی ہے یاشوہرہے؟ ان لوگول ہے یہ یو جھا کریں کہارے اُلّو! تو بیوی ہے یا شوہر ہے؟ ایک باتیں تو بہت سامنے آتی رہتی ہیں کہ ہم پیاکام کرنا جائیے ہیں مگر بیوی ۔ کرنے نہیں دیتی ،ہم فلاں کام نہیں کرنا جاہتے مگر بیوی زبردی کروالیتی ہے تو بجائے اس کے کدا ہے لیے چوڑے نسخے بتائے جائمیں مختصر سائشتر بیہ ہے کدارے اُتو اِتو شوہر ے یا بیوی ؟ میدفیصلد کرلے، اگر بیوی کوشو ہر بنالیا چھرتو قصد بی شتم مواا ورا گرتو شو برے تو پھر بیوی کو واقعۃ بیوی بنا کر دکھاؤ خودشوہر بن کر دکھاؤ۔ ہے بڑی عجیب بات کہ بیوی كرنے نہيں ديتي ، نا راض ہوتی ہے ، ارے احمق! اُلُو!! كما تا تو ہے ، شوہر كما تا ہے نا؟ کما تا تو تو ہے، طاقت اور توت تیرے اندرزیادہ ہے، اللہ تعالٰ کے فیصلے کے مطابق عقل تیرے اندرزیاد و ہے، ول کی قوت اور شجاعت عورتوں کی ہنسیت تیرے اندرزیا د ہے، گھر کا ما لک تو ، شو ہر تو وہ :یوی ، ساری چیزیں ملا ہے ، جسمانی طاقت تیرے اندر زیادہ، عقل تیرے اندرزیادہ، مال سررا کا سارا تیرا تو کما تا ہے دورشیرجیسی صورت انتُدتعالیٰ نے تیری بنائی، بیویاں ڈاڑھی بھی ای لیے تو منڈواتی ہیں کہاس کی جوصورت ہے ناشیر جیسی صورت ،تو مردوں کورام کرنے کے لیے تابع کرنے کے لیے سب سے یہلا گریہ ے کہاں کی صورت کا جوزعب ہےا ہے فتم کرو،اپنے جبیبا بناؤ پھراگریہ کچھ کیے گا تو استے نہیں گے کہارے جا بیجوا سا! نیجوا، بیجوااسا!ارے جا تیجوا سا! جواب یمی وے گی کہ ارے باتیں کیے کر رہاہے ہیجڑا سایا تیں کیے کر رہاہے۔ یہ بیویاں جوسر چڑھ رہی میں تواس نیے کہ مردخو داللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں جھوڑتے۔ جولوگ اللہ کی نافر مانی نہیں جھوڑتے اللہ تعالی انہیں پڑوا تا ہے مروا تا ہے ان کے ماتحت لوگوں ہے، بیوی برلحاظ ہے ماتحت ہے، ہر لحاظ ہے ماتحت ہے، جن لوگوں کے سروں میں بیویاں جوتے لگاتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، بٹائی کرتی رہتی ہیں، دولتیاں لگائی رہتی ہیں تو اس کی وجہ بیہ کہوہ مردخود اللہ کی نافر مانی کرتے ہیں تو اللہ تعالی ماتحت لوگوں ہے انہیں پٹواتے ہیں، کھیک ہے تیری مرمت یوں ہی ہوسکتی ہے، جماری نافر مانی کرنے والے تھے پٹوا کیں گئیگ ہے تیری مرمت یوں ہی ہوسکتی ہے، جماری نافر مانی کرنے والے تھے پٹوا کیں گئیگ ہے۔

چندروزی بات ہے کی نے بتایا کہ کراچی میں ایک بہت بڑے وکیل ہیں ہم نے خود انہیں روتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی ہیوی انہیں مارتی تھی اس لیے رور ہے تھے۔
کسی نے انہیں میرے پاس بھیجا کہ جاکر کوئی تعویذ لودُ عاء وغیرہ کرواؤ۔ یہاں تو تعویذ ایک ہی دیاجا تہ ہے کہ ایک ہی دیاجا کہ جاکر کوئی تعویذ لودُ عاء وغیرہ کرواؤ۔ یہاں تو تعویذ ایک ہی دیاجا تا ہے کہ اللہ کی نافر مانی جھوڑ دو۔ بیوی کوتو اللہ نے تم پر مسلط کیا ہوا ہے کہ ذرالگاؤ اس کی ٹھکائی ، نافر مان کو مار مارکراس کا دماغ درست کرو، بیوی مارتی ہے:

فَاِذَّا أُودِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتُنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

بیقصہ تو بتادیا ایک طرف کا دوسری طرف کا قصہ بھی ہوتار ہتاہے کہ بہت ی ہویاں اپنے شوہر کو نگ کرتی ہیں کہ بیوی بنواور کہیں اُلٹا معاملہ بھی ہے کہ شوہر بیو بیوں پرظلم کرتے ہیں گروہ کم ہے، اسے بھی اس پر قیاس کرلیں کہ بیویاں اللہ کی نافر مانیال کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ شوہروں کوان پرمسلط کر دیتے ہیں کہ ان کی ٹھکائی لگاؤ۔

# مسلمان کی ہے شرمی:

الله تعالی فرماتے ہیں کہ بہت ہے لوگ بیتو کہہ دیتے ہیں کہ اصنا باللّه ہم اللّه پر ایمان لائے مگر جب ہم ان کا امتحان کیتے ہیں تو:

فَإِذَّا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِئْنَةَ النَّاسِ كَعَلَابِ اللَّهِ

سی سے ذراس مخالفت کروادی، بیوی سے، شوہر سے، بھائی سے، بہن سے،

والدین ہے،اولاد ہے، دوستوں ہے،راشتے داروں ہے، پر وسیوں ہے اور تجارتوں میں کوئی شریک ہے تو اس سے کہ فلال کا ما گرنہیں کرو گے تو ہم ناراض ہوجا تھی گے یا تم نے فلال کام کیا تو ہم ناراض ہوجا کیں گے، اگر دین دار بن گئے تو ہم نارانس ہوجا کمیں گے، اللہ کے بندے بن گئے تو ہم ناراض ہوجا کمیں گے، فلاں فلاں کام حچوڑ دیا تو ہم ناراض ہوجا کیں گے،ایسے مختلف مواقع پرلوگوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہوتا ہے، کسی نے ذرای و همکی دی ذرای تو یہ بھی دیکھنا سوچتا ہے کہ یہ میرا کیا بگاڑ لے گا، تھوڑے سے ہوگ بچھا یسے بھی ہوں گے جو بیسو چتے ہوں گے کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی اور بیازاض ہو گیا تو بیمیرا کیا بگاڑ لے گاءا کٹر تو سوچتے ہی نہیں بس ذرای کسی نے ناراض ہونے کی دھمکی دی تو ہاں بھائی بندی ہے بھائی بندی ، بھائی ناراض ہوجا ئیں گے، رہتے وار ناراض ہوجا ئیں گے، قبیلے ہے کٹ جا ٹیں گے، کنبہ کٹ جائے گا، یا جھینچے کی شادی ہے یا بھائی کی شادی ہے یا بہن کی شادی ہےاس میں تصویروں کی لعنت ہوگی تو مجھ ہے یو حصے ہیں کہ ہم جائیں یانہ جائیں؟ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انہیں یہ بات یو چھتے ہوئے شرم نہیں آتی ، جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے لعنت برس رہی ہووہاں جانے کا یو حصتے ہی کیوں ہیں؟ آج کامسلمان ایسا ڈھیٹ،ایسا ہے شرم، ایبا بے غیرت، ایبااللہ کا ، فرمان کہ نافر مانی کی بات یو چھتے ہوئے شرم نہیں آتی بے شری سے یو جھتے ہیں کہ بھائی کے ہاں شادی ہے وہاں تصویریں بھی بول گی تو کیا ہم اس تقریب میں جاسکتے ہیں؟ جب جواب ملتا ہے کہ جہاں تصویریں ہوتی میں وہاں اللَّه كى لعنت برتى بے لعنت العنت والى جَلَّه ير جائميں گے تو ملعون تفہرے دنيا ميں بھي طرح طرح کے عذاب میں پسیں گےاورآ خرے کاجہنم توہے ہی:

ولعذاب الأخرة اكبر

آخرت کاعذاب تو بہت براعذاب ہے تو جواب مید ہتے ہیں کہ پھروہ نارائس

ہوجا کیں گے۔ بھی میں یہ بھی ہوچھ لیتنا ہوں کہ وہ ناراض ہوجا کیں گےتو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ پچھ بھی نہیں۔ بچھ بھی نہیں ہوگا تو ایسے ہی خواہ نخواہ بھائی کی رضا کواللہ کی رضا مقدم رکھنا حالال کہ پچھ بھی نہیں ،ایسے ہی بس وہ ناراض نہ ہو، ناراض نہ ہو،اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہوجائے۔

اتنی موٹی می بات عقل میں نہیں آتی کہ اگروہ تیرا بھائی ہے تو کیا تو اس کا بھائی نبیں؟ سوچیں ذراخوب سوچیں وہ بدمعاش جہنم میں جانے اور لے جانے والا تیرا بھائی ے تجھے اللہ نے اگر ہدایت وی ہے تو بھی تو اس کا بھائی ہے ، اس کا اگر تجھ پر حق ہے تو تیرااس برحق نہیں؟ وہ اگر مجھے تھیج کرلعنت کی جگہ لے جانہ جا ہتا ہے،جہم کی طرف تھیج کرنے جانا جا ہتا ہے تو کیاا ہے جنت کی طرف نے جانا تیراحق نہیں؟ و دا گر کہتا ہے کہ میں ناراض ہوجاؤں گا تو تیری زبان کدھر چلی گئی؟ تیری غیرت کدھر چلی گئی؟ تیرا ا یمان کدهر چلا گیا؟ تیری عقل نے کیوں جواب نہیں دیا؟ کیاتو یہ بیں کہ سکتا کہ میں تیرا بھائی ہول شہیں اً سراللہ کا خوف نہیں تو کم از کم بھائی کا خیال تو کر سکتے ہو۔ جا ہے تو یہ کہ یہ بھائی ہے کیے کہ میں بھی اللہ کا بندہ تو بھی اللہ کا بندہ، نہ میری مرضی کی بات نہ تیری مرضی کی بات ،مرضی میرے اللہ کی جس کے ہم بندے ہیں،جس کے سامنے پیش ہونا ہے، میری تیری بات چھوڑ و یجے۔ دوسرے درجے میں اگرمیری تیری یا تیس ہیں تو کیا صرف تو ہی میرا بھائی ہے میں تیرا بھائی نہیں ہوں؟ یک طرفہ فیصلہ کیوں کیا جائے؟ تو شریعت بیمل کی وجہ ہے مجھ سے ناراض ہور ہائے قیس بھی تو تیری بدا نمالیوں ہے ہے زار ہوں ۔ اور وہ شیطان کا ہندہ بیٹبیں کہتا کہ بھائی تو میرا بھائی ہے بیں شیطان کوخوش سرنے کے لیے تجھے ناراض کروں یہ مجھ ہے نہیں ہوتا، تیری خاطر میں شیطان کی پیروی حجبوڑ دیتا ہوں، ویسے تو جہنم میں جانے کا شوق ہے گر چونکہ تو میرا بھائی ہے اس کیے تیری خاطر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ چھوڑنے کو تیار نہیں، شیطان کے بندے اسپتے بھائی کی خاطر شیطانی کام چھوڑنے پر تیار نہیں تو جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی وہ بھائی کی خاطر اللہ کو کیوں ناراض کرتا ہے؟ بات کچھ بھھ میں آئی؟ ایک باراستغفار پڑھ لیجیے تو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی ، سب لوگ استغفار پڑھ لیں۔ پھر لونا دوں؟ مجھے یہی خطرہ رہتا ہے کہ بات سمجھتے نہیں اگر سمجھتے تو یہ لوگ بھر بار بار کیوں پوچھتے ہیں؟

#### مسلمانو! ہوش میں آؤ:

بھے ہے پوچھے ہیں کہ جہاد فرض مین ہے یائیں؟ جواب الماہے کہ فرض میں تو ہے اب کس چیز کا انظار ہے؟ بندوستان کی فوجیس سرحد پر تلی ہوئی ہیں کس چیز کا انظار کر رہے ہیں؟ کیا اس کا نظار ہے کہ گھروں میں تھس کوئی کریں گے اس کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ دوا ایا کہنا ہے کہ جہاد پر صت جاؤ۔ تو میں کہنا ہوں کہ اچھا تھیک ہے انظار کرتے رہو پھرو یکھیں بنا کیا ہے۔ سنے! میرا اللہ کیا کہد ہاہے؟ فیک ہے انظار کرتے رہو پھرو یکھیں بنا کیا ہے۔ سنے! میرا اللہ کیا کہ دہا ہے؟ فیک ہے انظار کرتے رہو پھرو یکھیں بنا کیا ہے۔ سنے! میرا اللہ کیا کہ دہا ہے؟ فیک ہے انظار کرتے رہو پھرو یکھیں بنا کیا ہے۔ سنے! میرا اللہ کیا کہ دہا ہے؟ فیک ہو تھیں کو تھیں کہ کو تھیں کے تھیں کو تھیں کیں کو تھیں کے تھیں کو تھ

"آپ کہد دیجے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیبیاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جوتم نے کمائے بین اور وہ تجارت بس میں نکای نہ ہونے کاتم کو اندیشہ ہوا ور وہ گھر جن کوتم پسند کرتے ہوتم کو اللہ ہے اور اس کے رسول ہے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ بیارے ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا تھم بھیج ویں اور اللہ تعالی بیارے کھی کرنے والے لوگوں کو ان کے مقصود تک نہیں بہنیا تا۔"

اعلان ہور ہا ہے اعلان فرماد بجیے اعلان کیجیے اعلان، ارے جہاد ہے جانیں پڑانے والو! مختلف بہانے بنا بنا کر جہاوے بھا گنے والوئ لو! بیوہ قرآن ہے جسے پڑھ یڑھ کرخوانیاں کروا کرلڈو کھاتے ہیں وہ قرآن ہے۔ فرماد یجیے کہ اگرتمہارے بیٹے، تہاری اولاد، تمہارے اباء تمہاری امان، تمہاری بیویان، تمہارے بھائی، تمہاری تجارتیں،تمہارےمحلات،سونے جاندی کے ڈھیر جو کچھ جمع کررکھا ہے جب اللہ سے زیادہ محبوب ہوجا کیں، اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے اور جہاد کرنے سے زیادہ ان چيزول کي فکر ۽ وڏو: فَسَوَ بَهِ صُواء فَيُو بَصُوا النّظار کرو، انظار کرد، کون کهدر باہے؟ الله كهدر باب انتظاركرو : حتى يَأْتِي اللَّهُ باَمْرهِ اللَّه جب لائكانداب تو يُحرَبُهوك كه اگرہم پہلے سدھر گئے ہوتے تو اچھا ہوتالیکن عذاب آنے کے بعد پھرمہلت نہیں ملے كَى الْحَتَوَبُّصُوا حَتِي مَاتِينَ اللَّهُ مِامُومِ انتظار كروحَيَّ كرالله كاعذاب آجائي أسكر حِير کا انظار کررنے ہیں؟ ہندوستان ہے کٹ مرکز آ گئے اب یباں آئر بھی آئکھیں نہیں کھل رہیں تو ہندوستان ہی واپس کیوں نہیں جلے جاتے ؟ جن لوگوں کوابھی تک جہاو کی با تیں سمجھ میں نہیں آتیں تو واپس ہندوستان ہی چلے جائیں، وہاں سے تو زم د باکر بھاگے آ دھے مرے اور کتنی عورتیں قربان کر کے آئے ، جائیدادی بھی ، بیٹیاں بھی ، ہو یال بھی ،سب کچھ قربان کر کے آئے اور یہاں آ کر اللہ کی نافر مانی پہلے سے زیاد ہ كرتے ہو؟ كچھ ہوشنبيں! كچھ ہوشنبيں! گنا ہوں ميں مست ہورہے ہيں:

فَاِلْمَا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتُنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

مسلمانی کے دعوے کرنے والے ایمان کے دعوے کرنے والے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاو کے لیے نکلود شمن تم پرٹوٹ پڑا ہے ، اللہ کے راہ میں جہاو کے لیے نکلود شمن تم پرٹوٹ پڑا ہے ، اللہ کے لیے ہوش میں آؤ ، آئکھیں کھولو، دفاع کرو، اپنی جانوں کا دفاع کرو، اپنی جانوں کا دفاع کرو، اپنی عزت کا دفاع کرو، اپنی بیوں بہوں کا دفاع کرو، اپنی بیوی بیٹیوں بہوں کا دفاع کرو، اپنی بیوی بیٹیوں بہوں کا دفاع کرو، اپنی بیوی بیٹیوں بہوں کا دفاع کرو، اپنی بیری بیٹیوں بہوں کا دفاع کرو، اپنی بیری بیٹیوں بہوں کا دفاع کرو، جب یہ کہاجاتا ہے تو بجد کے لے فیشنہ النگاس ، ارے نہیں اہم تو سرجا کیں

گ۔ارے! تو جہاد میں نہیں مراتو کیا تو ویسے بھی بھی نہیں مرے کا ہمیشہ زندہ ہی رہے گا؟ ویسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آئ کے مسلمان کے قبضے کی بات ہوتی تو قر آن سے جہاد کی ساری آیتیں نکال ویتا۔ اللہ نے قر آن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے پوری دنیا مل کر قر آن سے ایک لفظ نکالنا چا ہے تو نہیں نکال سکتی اگر اللہ کی طرف سے یہ ذمہ نہ ہوتا تو آئ کا مسلمان قر آن کو بدل ڈ البا۔ جہاد کے بارے میں قر آن بھرا ہوا ہے قبال والا جہاد قبال والا باڑ و مارو، اڑ و مارو، جان سے مارو، اپنی جانیں قربان کرو، و شمنوں کی جانیں مارو، اللہ کے در تاکو، جوڑتا کو، ج

وصل اللهم وبارك وشلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدية رب العلمين

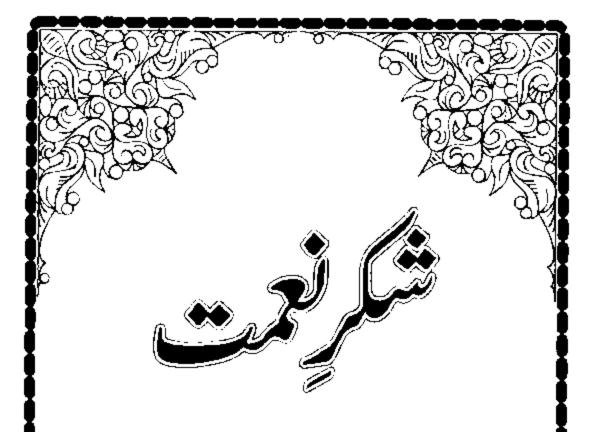

## وعظ فقيالعظم فقر الترض في ريث أعرض الثالثال

ناشىر كِتَالِمُكِيْكِهِلُ

ناظِم آباد ع كرابى ١٠٥٠ ٥٥١

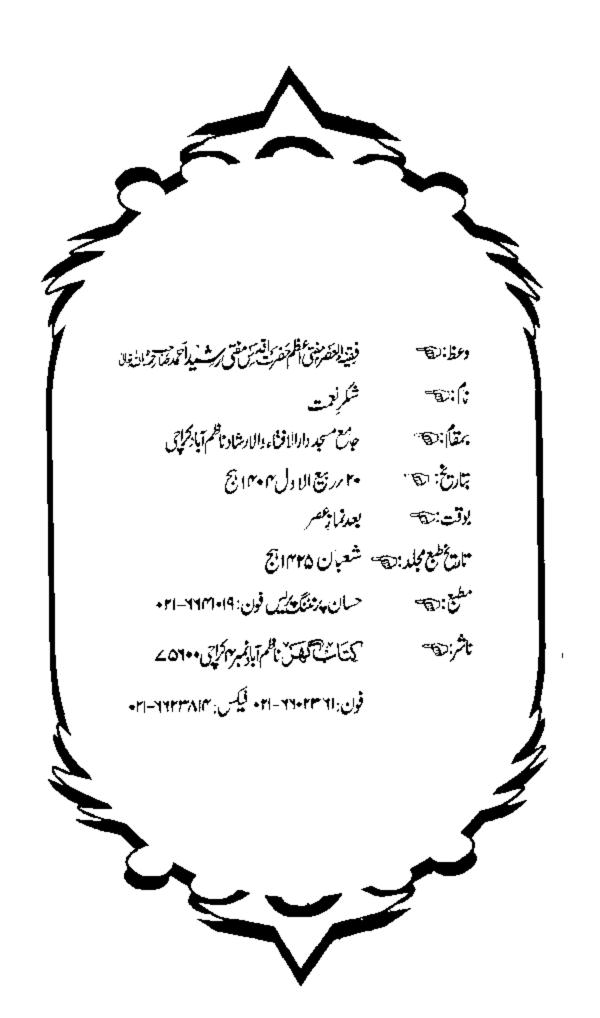

#### 

#### وعظ

# شكرنعمت

(۲۰/ریخالاول۲۰۱ع)

یدوعظ حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظرِ اصلاح ہے نبیس کر اراجا سکا اس لیے اس میں کوئی تقص نظر آئے تواہے مرتب کی طرف سے سمجھا جائے۔

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ فَاللَّهُ وَنَعُودُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللللْمُ اللللْمُو

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْجِ. بِسُجِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيْجِ. لَئِنَ شَكَرُتُكُمُ لَآزِيُدَنَّكُمُ وقال تعالَىٰ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوُمَئِذٍ عَنِ النَّعِيُمِهِ

<u> ہرمقام مقام شکر:</u>

انسان سوچتا ہی نہیں کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں۔ ذیراس عقل ہوذیرای عقل تو

سوچے، غور وفکر کرے کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں، کیسا کرم ہے، کتنی نعمتیں ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں مقام صبر ہے بی نہیں، ہر مقام مقام شکر بی ہے۔ یہ توانسان کی
ناشکری، ناقد رک، بے ہمتی اور بوس کی بات ہے اگر وہ یہ مجھے کہ اس کے پاس نعمتیں نہیں
وہ صبر کرر ہا ہے۔ دنیا میں صبر کا مقام کوئی ہے بی نہیں۔ انسان جس حالت میں بھی ہو،
اللہ تعالیٰ کے احسانات اسے ہیں کہ انسان کسی طرح بھی ان کاشکرا وانہیں کرسکتا

نہیں ہوتا ادائے حق نعمت کچھ نہیں ہوتا اگر چہ دل ہے وقف سجدۂ شکرانہ برسوں سے

مرتو تجدو کرتا بی ہے گرجس میں صلاحیت ہوائی کا دل بھی تجدہ کرتا ہے بلکہ ہر وقت تجد دُشکر کے لیے وقف ہوکرا ہے محسن حقیق و منعم حقیق کے سامنے جھکار ہتا ہے دنیا میں ہر مقام شکر کا مقام ہے، صبر کا اجرتو اللہ تعالی ایسے بی مفت میں عطا ، فر مادیتے ہیں بندے کی ہے بمتی کے پیش نظر ورنہ در حقیقت مقام صبرتو ہے بی نہیں۔ دنیا کا کوئی فر دابیا بندے کی ہے بہتی کے پیش نظر ورنہ در حقیقت مقام صبرتو ہے بی نہیں۔ دنیا کا کوئی فر دابیا منبیں جس پر اللہ تعالی کی ہے حدو حساب نعمتیں نے بوں:

وَالتَّكُمُ مِّنُ كُلِّ مَا سَالَتُمُوَهُ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعُمَتَ اللَّهِ لاَ تُحُصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظْلُومٌ كَفَّارٌه (٣٣-١٣)

''الله تعالیٰ نے تمہیں ہراس چیز ہے حسب تعکمت ومصلحت حصد دیا جوتم زبان یا حال ہے جیا ہے تھے۔''

یعنی زبان ہے سوال کے بغیر بی تمہارے حال کے مطابق تمہاری ضرورت کی چیز میں تمہاری طابہ ہیں ۔ چیز میں تمہیں عطا یکیں ۔

ما نبودیم و تقاضا ما نبود لطف تو ناگفتهٔ ما می شنود اگرالندگی نعمتوں کو گننا جا ہوتو انبیں شارنبیں کر سکتے، بلاشبہہ انسان بڑا خالم بڑا ناشکرا ہے۔ طالم سے مراد ہے نافر مان کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، طاہر ہے کہ اس سے بردا طالم کون ہوسکتا ہے؟

بيانسان برانا شكراب، برا ظالم ب،اينفس برظلم كرر ماب بغمتون كااقرار بين کرتا، نعمتوں کی طرف توجیبیں دیا، نہ تو زبان سے شکراداء کرتا ہے نہ بی عمل ہے۔ ایک توان میں تاکید، لام میں تاکید، جملہ اسمیہ اور لام جواب قتم، جارتا کیدوں کے ساتھ فرماتے ہیں اور تشم أٹھا كرفرماتے ہیں كہ بردا ظالم ہے، بردا ہی ناشكراہے بھر ظلفہ فرم مبالغه كاصيغه اور تكففار تبحى مبالغه كاصيغه يعني بيرجيموثا ساناشكرانهيس بلكه بهت بزاناشكرا ے۔ ( حاضرین میں سے کی کو جمائی آئی تواس نے منہ پر ہاتھ نہیں رکھااس پر حضرت اقدس نے فرمایا) جب جمائی آئے منہ پر ہاتھ رکھا کریں پہلے تو رو کنے کی کوشش کیا کریں نہ دیک توبائمیں ہاتھ کی پشت رکھا کریں۔ یہ بات شروع ہی ہے بچوں کو بتانی حیا ہے مگر جہالت اورغفلت نے اس قوم کوخراب کر دیا۔ جب بحیرچھوٹا ہوتو جیسے ہی جمائی لے اس كے منہ ير باتھ ركھ ديں ،كبيں باتھ اليے ندر كھيے گا كداس كا دم بى گھٹ جائے۔ بچدكا منەتو مچھونا ساہوتا ہے بس ایک اُنگلی رکھ دی کافی ہے چھرجیسے جیسے بچہ برز اہو گا اور د ہ برزوں کو اں طرح کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ بیضروری کام ہے ووکس کے کہے بغیر خود بخو وکرنے لگے گا۔ جو کام آپ کے والدین کوکرنے جاہیے تھے وہ کام میں کررہا ہوں خاص طور پر دو کاموں کی ہدایت ایک بدکہ جمائی کے وقت منہ پر ہاتھ رکھا کریں دوسرا بدکہ نماز میں ہاتھ نہ ہلایا کریں۔ یہ بات بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں اپنے بچوں کو بتایا کریں۔ جب انہیں نماز سکھا کمیں توسب ہے پہلے یہ بتا کیں کہ نماز میں ہاتھ ہرگزنہ ہاا کیں۔ بات یہ ہور بی تھی کہ مقام صبر تو دینا میں ہے ہی نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر کوئی بندہ بیہ بھتا ہے کہ وہ صبر کرر ہا ہے تواس کے گمان کے مطابق اسے صابرین کی فهرست میں واخل فر مالیتے ہیں۔

#### شا کردل کی علامت:

سب سے بڑا شریہ ہے کہ اللہ تعالی کی نافر مانی جیوڑ دیں۔ دراصل شکرتو ول کا ہوتا ہے اور ول شاکر بنایا نہیں اس کی علامت کیا ہے؟ ایک علامت تو اس کی فریب وال ہے کہ بس زبان سے سبتے رہیں الحمد للہ! اللہ تیراشکر ہے۔ دوسری علامت حقیقی ہے یعنی شناہ جیموے جائیں زبان کے ساتھ ساتھ پوراجسم شکر گزار ہن جائے ہے

#### افددتكم النعماء منى ثلثةً يدى ولساني والضمير المحجا

شاعر بادشاہ ہے کہتا ہے کہ آپ کے مجھ پراتنے احسانات ہیں کہ ان کی وجہ ہے آپ میری تین چیزوں کے مانک بن گئے تیں۔ میرے ہاتھ یاؤں آپ ہی کی خدمت واطاعت میں گئے رہتے ہیں اور میری زبان کے مالک بھی آپ ہی ہن گئے وہ بھی آپ ہی ہی تا وہ بھی آپ ہی ہی تا ہوں ہیں ہر وقت تر رہتی ہے، ہمہ وقت آپ کے ذکر ہے رطب اللمان رہتا ہوں اور سب ہے بردی بات رہے کہ سینے میں چھپا ہواول بھی آپ ہی کا ہوگیا ہے۔ ہمری بات رہے کہ سینے میں چھپا ہواول بھی آپ ہی کا ہوگیا ہے۔ ہمری بات کے جمہ سے ہیں اور سب سے بردی بات رہے کہ سینے میں جھپا ہواول بھی آپ ہی کا ہوگیا ہے۔

زخمی بھی کیا کس کو سینے میں چھپے دل کو شاہاش او تیر افکن! کیا خوب نشانہ ہے

یااللہ!ا پی رحمت ہے سب کے قلوب کے ساتھ اپنی محبت کا یہی معاملہ فر مادے ع شاہش اور تیر افکن کیا خوب نشانہ ہے

ایک شاعرا ہے ہی جیسے ایک فانی مخبوق کے بارہ میں کہتا ہے کہ تیرے احسانات نے میرے دل کوخرید لیااس میں فیر کا کوئی وسوسہ نبیں آتا، دوسرے کی طرف کوئی توجہ نبیری بیدول توبس اب تیراہی ہو گیا ہے

> خدُوا فؤادي ففتشوه وقلبوه كما تريدوا فلن تحسوا به سواكم زيدوا على الحضور زيدوا

"میرے محبوب! میرے دل کو پکڑنے بھراسے چیر کرخوب اُلٹ بلیٹ کر و کمیر، تخصے اس میں تیرے سوا پچھ نہیں ملے گا، مجھ پراور زیادہ سے زیادہ توجہ فرما۔"

یہ ہے محبت ، اللہ کی محبت الی پیدا ہوجائے۔ول کے خیالات ، رجحانات ، تمنائمیں ساری کی ساری بس صرف ای کی طرف متوجہ رہیں :

ٱللَّهُمَّ الجُعَلُ وَسَاوِسَ قَلْبِي خَشْيَنَكَ وَذِكْرَكَ وَاجْعَلُ هِمَّتِيُ وَهَوَايَ فِيْمَا تُحِبُّ وَتَرُطٰي

جس ول بین الله کی محبت آجاتی ہے اس کا بیرحال ہوتا ہے کہ یا الله امیرے ول کے دساوی، میرے دل کے خیالات کیا ہوں ؟ خشنے تک وَ فِی کُوک ہیں تیرے ہی خیالات آتے رہیں تیراخوف اور تیرا ذکر ، ہی اس کے سوااس دل میں کچھ ندر ہے۔ الله کے خوف کا بیر مطلب نہیں کہ الله تعالی معاذ الله اکوئی ایسی چیز میں جن ہے ڈرا جائے جیسا کہ ظالم جابر بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے ، اللہ سے ڈرنا یوں نہیں ، اللہ سے ڈرنے کا حسیا کہ ظالم جابر بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے ، اللہ سے ڈرنا یوں نہیں ، اللہ سے ڈرنے کا اللہ تعالی کی محبت جسمی کے دل میں مطلب یہ ہے کہ بیخوف الله کی محبت کا تکس ہے ، اس کے تابع ہے ، جس کے دل میں الله تعالی کی محبت جسمی کروہ کی اس کا ڈربھی بڑھتا جائے گا کہیں محبوب ناراض نہ ہوجائے اگر کوئی بات ذرائی بھی محبوب کی رضا کے خلاف ہوگئی تو پھر کیا ہے گا۔ یہ خوف ہوتا ہے گرائی کا درائی کا کہیں محبوب کی رضا کے خلاف ہوگئی تو پھر کیا ہے گا۔ یہ خوف ہوتا ہے محبوب کی ناراضی کا۔

وَاجُعَلُ هَمَّتِي وَهَوَايَ فِيهُمَا تُحِبُّ وَتَوُضَى

میرے اہم مقاصد میری کوششیں ،میری محنتیں ساری کی ساری اس میں رہیں کہ تو راضی ہوجائے ۔اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بیدُ عاء قبول فرمائیں۔

شدت مرض میں غلبہ شکر:

حضرت مفتى محرشفيع صاحب رحمه الله تعالى في حضرت مولا ناسيدا صغرسين صاحب

رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قصہ بیان فرمایا ،حضرت مولانا سیدا صغر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاذ ہے۔ دارالعلوم دیو بندیں بہت او نیچے در ہے کے استاذ ہو ۔ انہیں ایک بار بخار ہوگیا ،حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے یو چھا:

و حضرت كيسے مزاج بين؟ " فرمايا:

"الحمدلله! كان سيح بين، الحمدلله! آكھ سيح ب، الحمدلله! زبان سيح ب، الحمدلله! زبان سيح ب، الحمدلله! مرمين درد الحمدلله! بإول مين تكليف نبين، الحمدلله! مرمين درد نبين ي

مزائ جو بتانا شروع کیا توایک ایک عضو پرالحمد لله!الحمد لله!اور جو بخار کی تکلیف تھی اس کاذکر تک نہ کیا۔ جب دل شاکر بن جا تا ہے تو اسے تو ہر طرف نعتیں ہی نعتیں نظر آتی میں بظاہرا گرکوئی تکلیف بھی ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے جو بھی معاملہ ہے اس میں میری بہتری ہے لہٰذا وہ مصیبت پر بھی شکرا داءء کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

"جبانسان بركوئي مصيبت آئة تواس برتين شكرواجب إن:

- الحديثة! كه يه مصيبت د نبوى بدين بيس ، وين كوكونى نقصان نبيس پهنچا-
- الحمد نثدا چھوٹی مصیبت ہے بڑی مصیبت نہیں۔ ونیا میں بڑی ہے بڑی مصیبتیں ہیں۔
   بڑی مصیبتیں ہیں۔
- الحمد للد! الله تعالى نے مصیبت پر صبر کی توفیق عطا بغر مائی جزع وفزع
   الحمد لله! الله تعالى نے مصیبت پر صبر کی توفیق عطا بغر مائی ۔ "

الحمدلله خير موكئ:

ایک بزرگ کی بیادت تھی کہ جب بھی کوئی ان سے سی تکلیف کاذ کر کرتا تو فرمائے:

''الحمد لله خير جوگني۔''

الك يخص كاجوان بنافوت ہوگیا توانہوں نے حسب معمول وہی جواب دیا الحمد لله! خیر ہوگئی، اے بہت غصہ آیا اور اس نے ٹھان لیا کہ انہیں کوئی زبر دست چوٹ لگا کر یو تیجوں گا کیا حال ہے؟ مجرد میکھوں گا کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ بزرگ گاؤں میں رہتے تھے، دیباتیوں کے دستور کے مطابق قضاء جاجت کے لیے گاؤں ہے باہر جاتے تھے۔ استخص کوان کے باہر جانے کا وفت اور راستہ معلوم تھا۔ لاٹھی لے کراس راہتے میں کسی حجازی کی اوٹ میں حصب کر بیٹھ گیا کہ جب یہاں ہے گزریں گے تو ایکھی مار کر یوچیوں گا۔ ادھر اللہ تعالی کی رحمت نے یوں وظیری فرمانی کہ ان کے کمرے کے وروازے کی او نیجانی کم تھی جس میں ہے سرجھ کا کرگز رنایز تا تھا۔اس روز باہر نکلنے سگے تو مرجھکانے کا خیال ندر ہا، اللہ تعالی نے اپنی حکمت دکھانے کے لیے سرجھکانے سے غفلت طاری فرمادی، سرچوکسٹ ہے نکرا گیا، زخم ہوگیا، گھر ہی میں اجابت ہے فارغ ہوئے، سریرین باندھی۔ادھروہ مخص انتظار کرنے مایوں ہو گیا توان کے گھر پہنیاد یکھا كدسريريني بتدهى ہوئى ہے، بوچھا كدكيا ہوا؟ انہوں نے حسب معمول وہي جواب ديا: '' الحمد لله! خیر ہوگئی۔'' اس نے ول میں کہا کہ خیر ہی ہوگئی ور نہ میں خیر بنا ت۔اللہ تعالٰی کی بدر حمت جوبصورت زحمت طاہر ہوئی اس میں کئی فاکدے ہیں:

- 🛈 الله تعالى في ان بزرگ كوچيونى چوث لگا كربزى چوث سے بچاليا۔
  - 🕑 اس مخص کو بہت ہڑے گناہ ہے بچالیا۔
- اگروہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہوجا تا تو ان بزرگ کے قلب میں رنجش پیدا ہوتی بھراگر بیمعاف بھی فرمادیتے تو شایداللہ تعالی اسے معاف ندفر ماتے و نیا اور آخرت میں کوئی عذاب اس پرمسلط فرماتے۔
- 🕝 وین دارلوگ بلکه به دین بھی جنہیں بزرگوں ہے تھوڑ ابہت انس ہوتا ہے وہ

سب اس کے دغمن ہوجاتے اور اسے تکلیف بہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے آپھے اجمید نہیں کیل ی کردیتے۔

#### حضرت بوسف عليه السلام كامقام عبديت:

حضرت یوسف علیه السلام پر کتنے بڑے بڑے مصائب آئے:

- ک بچپن بی میں بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں پھینک و یاانداز ولگا ئیں کہ آم سن بچے کو کنویں میں پھینک و یا جائے تو اس پر کیا گز رے گی۔
- کنویں ہے نکا لئے والوں نے بازار میں لے جا کر فرو وہنت کردیا۔ نہ صرف نمی زادے بلکہ خود بھی نبی بنے والے سے اور نبی نبوت سلنے ہے پہلے ولی ہوتا ہے، والدین نے بزے نازونعم ہے پالاتھا۔
- اس برگزیدہ جستی کو غلام بنالیا گیا، غلاموں کی زندگی جیوانوں ہے بھی بدتر ہوتی ہے۔
  - 🕝 ابا کی جدائی کاصدمه۔
- ان سب مصیبتول ہے بڑی مصیبت زلیخا کی جس ہے دنیا وآخرت دونوں علیہ ہوئی مصیبت کی جس سے دنیا وآخرت دونوں علیہ ہوئے کا خطرہ۔
  - 🕜 کنی سال جیل میں رہنے کی مصیبت۔

حضرت بوسف علیدالسلام نے اللہ تعالی کی نافر مانی سے بیچنے کے لیے چھ کام کیے:

- 🛈 سب سے پہلیفس وشیطان کے شرہے بیچنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کی۔
  - 🕑 الله تعالى كاحمانات اوراس كى شان تربيت كامراقبه كيا:

مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّيكُ آحُسَنَ مَثُوَاى ﴿ إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ الظُّلِمُونَ ٥ وَلَقَدُ

هَمُّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوُلا أَنُ رَّابُرُهَانَ رَبِّهِ (١٢-٢٣٠٣)

ا پیے حسن کو ناراض کر دوں یہ بھی نہیں ہوسکتا ، شکھے بھی ہوجائے ہیں اس ما لک کو بھی

ناراض نہیں کرسکتا۔ سب سے پہلی بات بیسو چی ،اسی لیے تو بتایا جا تا ہے کہ اپنے انحال کا محاسبہ اور مراقبہ کیا کریں، بیسو چا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں، بید نیا فانی ہے، بید لذخی سب ختم ہوجانے والی ہیں، ایک دن مرنا ہے، چر جان کیے نکلے گ، عذا ب قبر کوسو چا کریں، اس کے بعد پھر مالک کے حضور بیش ہوگی اور پھر جنت یا جہنم۔ جہنم کی وعیدیں تو گدھوں کے لیے ہیں، گدھوں کے لیے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرا سا بھی تعلق ہو وہ تو یمی سوج سوچ کر مراجا تا ہے کہیں مالک کی نظر نہ بہت جائے، کوئی کام مالک کی رضا کے خلاف نہ ہوجائے، اس کے لیے تو بزاروں ہمنہ جائے، کوئی کام مالک کی رضا کے خلاف نہ ہوجائے، اس کے لیے تو بزاروں جہنموں سے بڑھ کر جہنم ہے ہی نہیں ڈرتا یہ تو بڑا بہا در ہے، بہت بہا در ہے۔

ابتلاء ہے نیچنے کی کوشش کی اور بھاگے۔اگر سوچنے کہ دروازے تو مقفل جیں تو بھاگے۔ اگر سوچنے کہ دروازے تو مقفل جیں تو بھاگئے ہے کیا فائم دہ، مبتلا ہوجاتے نکج نہ سکتے۔ بیسو جپا کہ جو کرسکتا ہوں وہ تو کردوں آگے میرا مالک میری مدد کرے گا، وہ وہاں سے بھاگے اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی دروازے خود بخود کھل گئے۔

یہ تین تدبیریں تو زلیخا کے پہلے حملہ کے وقت فوری طور پرکیس، پھر آیندہ کے لیے حفاظت کی مزید تین تدبیریں اختیار کیس:

- ک محبوب حقیق کی نارائٹی ہے بیخے کے لیے بڑی سے بڑی مشقت ومجاہدہ خندہ پیٹانی ہے برداشت کرنے کاعزم طاہر فرمایا، زلیخانے جیل میں ڈالنے اور ذلیل کرنے کی دھم کی دی تو محبوب حقیق کی نارائٹی سے بیخے کا ذریعہ بنے والی جیل محبوب ہوگئی۔

  (ا) اپنے رب کریم کے سامنے اپنی عاجزی چیش کر کے اس ابتلاء عظیم ہے بیخے کی ذھاء کی۔
- اس قدر معجزانه بلندېمتى كے ساتھ اپنى ہمت پر نظر د كھنے كى بجائے اپنے رب كريم كى وظيرى پر نظر ركھنے -

مجموعة جِهِ آرير ين بَوْلَئِن الْحَرَى ثَمِن آريرون كابيان ان آيتون ين به : قَالَتُ فَذَٰلِكُنَّ اللَّذِى لَمُتَّنِى فِيهِ \* وَلَقَدُ رَاوَ دُنَّهُ عَنُ نَفْسِهِ فَامُعَ عُصَمَ \* وَلَئِنُ لَمْ يَفْعَلُ مَا الْمُرُهُ لَيُسْجَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّغِرِيْنَ ٥ قَالَ رَبِ السِّجُنُ اَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدُعُونَنِي آلِيُهِ \* وَإِلاً الصَّغِرِيْنَ ٥ قَالَ رَبِ السِّجُنُ اَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدُعُونَنِي آلِيُهِ \* وَإِلاً تَصُرِفُ عَنِي كَيُدَهُ مَنَ الْحَهِلِينَ ٥ تَصُرِفُ عَنِي كَيُدَهُ مَنَ الْحَهِلِينَ ٥ تَصُرِفُ عَنِي كَيُدَهُ مَنَ الْحَهِلِينَ ٥ تَصُرِفُ عَنِي الْمَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُلْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُولُولُولُولُ

پھرامتخان میں اتن بڑی کامیابی حاصل ہوجانے کے بعد بھی اپنے کمال پر نظر جانے کی بجائے اپنے رب کریم کی رحمت پرنظر رہی:

وَمَا أَبُرِّئُ نَفُسِى: إِنَّ النَّفُسَ لَامَّارَةً 'بِالسُّوَّءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيُ . إِنَّ رَبِّيُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ( ١٣- ٥٣ )

پھر جب جیل ہے رہائی ہوئی اور بہت مدت کے بعد والدے ملاقات ہوئی تو اتی بڑی بڑی تکلیفول میں ہے ایک کا بھی ذکر نہیں کیا اپنے رب کریم کے احسانات ہی گنوار ہے ہیں:

وَقَدُ اَحْسَنَ بِيُ ۚ إِذَ اَخُوجَنِيُ مِنَ السِّجُنِ وَجَآء بِسُكُمْ مِنَ الْبَدُو مِنْ ﴿ بَعُدِ اَنْ نَوْعَ الشَّيُطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ اِخُوتِيْ ﴿ إِنَّ رَبِّي لَطِيُفُ لِمَا يَشَاآهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيُمُ الْحَكِيمُ ٥ (١٣-١٠٠)

کی سال جیل میں رہنے کی تکلیف کا کوئی ذکر نہیں کیا جیل سے نکالے جانے کی رحمت کا ذکر نہیں کیا جیل سے نکالے جانے ک رحمت کا ذکر فرمایا۔اس طرح ابا سے فراق کی پریشانی کا ذکر نہیں کیا دو بارہ ماا قات کی تعمت کا ذکر فرمایا۔

تیسری بات بید کہیں اہا کو بھائیوں سے یکھ نفرت پیدانہ ہوجائے اور بھائیوں کو بھی اپنے کیے پرشرمندگی نہ ہواس ہارے میں کیا بجیب ارشاد ہے: نُزَعَ الشَّیْطُنُ بَیِّنِی وَبَیْنَ اِخُوتِی ً '' وہ تو شیطان نے کروا دیا تھا بھا ئیوں کا کوئی قصور نہیں۔''

اور بھائیوں سے انتقام لینے یا شکایت کرنے کی بجائے انہیں بالکل معاف کرویا پھرمزیدِ احسان میدکہ ان کے لیے مغفرت کی دُعا ، بھی کردی:

لَا تَثْوِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ \* يَغُفِرُ اللَّهُ لَكُمَ \* وَهُوَ ٱرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ ٥ (٩٢-١٢)

#### حضرت يعقوب عليه السلام كامقام عبديت:

حضرت یعقوب علیه السلام کو بینوں کی طرف سے ایس سخت اذیت پینچی که بینا کی جاتی رہی اور مرنے کا خطرہ ہوگیا مگرسب کو ہالکل معاف فرمادیا، اور مزید دُعا ، مغفرت ہے بھی نواز ا:

سَوْفَ اَسْتَغُفِرُ لَكُمُ رَبِّى ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ٥ (١٢-٩٨) ايے ہوتے ہيں شاكر بندے۔

#### حضرت ابراجيم عليه السلام كامقام عبديت:

الله تعالى في قرآن مجيد من حضرت ابراجيم عليه السلام كايقول نقل فرمايا ب: وَاللَّهِ يُ هُو يُكُلِّعِمُنِي وَيَسْقِينِ ٥ وَإِذَا مَوضَتُ فَهُو يَشَفِينِ ٥ (٨٠-٢٦)

"ميراالله مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔"

اگراہنے ہاتھ کی کمائی ہے تو صلاحیت کس نے دی؟ کمانے کے مواقع کس نے دی؟ اس میں برکت کس نے بچایا؟
 سبای کا کرم ہے ای کی عطاء ہے۔

'' اور جب بیں بیار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفاء دیتا ہے۔''

در حقیقت بیماری اور شفاء دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیں مگر حصرت ابرا ہیم علیہ السلام نے بیماں بینہیں فرمایا کہ اللہ مجھے بیمار بھی کرتا ہے اور شفاء بھی ویتا ہے۔ یہ عبد بت اور ادب کا مقام ہے کہ بیماری کواپئی طرف منسوب کررہے ہیں ، اور شفاء کواللہ تعالیٰ کی طرف مشوب کررہے ہیں ، اور شفاء کواللہ تعالیٰ کی طرف مشرکی وجہ ہے دل میں اوب بیدا ہوجاتا ہے۔

#### نعتوں كاسوال ہوگا:

حضرت عمر رضی التد تعالی عندایک بار چند رفقاء کے ساتھ کہیں آشریف لے جار ہے تھے۔ رائے میں ایک شخص برگز رہوا جو ہبراء اندھا، گونگا تھا اور جذام کی وجہ ہے اس کی کھال بھی خراب ہور ہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند و ہاں زک گئے اور فر مایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فر ماتے ہیں:

ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوُمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ( ١٠٢- ٨ )

جب ہمارے ہاں پیش ہوگی تو ہم نعمتوں کے بار ہیں پوچیں گے کہ نعمتوں کا کیا شکرادا ، کیا؟ بھر بات دل میں اُ تارلیں کہ نعمتوں کاشکر یہ ہے کہ منعم کی مجسن کی نافر مانی چھوڑ دی جائے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے رفقاء سے بوچھا کہ کیا اس شخص سے بھی نعتوں کے بار سے میں سوال ہوگا؟ ساتھیوں نے عرض کیا کداس بے جارے کے پاس ہے ہی کیا، مال ومنصب وغیرہ تو رہے الگ اس کے پاس تو و کیھنے، نے اور بولنے تک کی صلاحیتیں نہیں حتی کداس کی کھال تک گلی سمؤی ہے۔ کیا اس سے بھی سوال ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا کہ ہاں اس سے بھی سوال ہوگا، ینہیں و کیھتے کہ اس کے کھانے، چینے اور ان کی نکاس کے رائے اللہ تعالیٰ نے ہند نہیں کے وہ سیجی ہیں۔ یہ تو آب نے ایک مثال ہیاں فرمادی ور نہم کے اندر کتنے اعضاء ہیں۔ آب نے ایک مثال ہیاں فرمادی ور نہم کے اندر کتنے اعضاء ہیں۔

پریشان نہیں ہوتا وہ تو خوش ہی رہتا ہے اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس میں بھی ان کا فائدہ ہے۔ اس لیے اسے مصیبت میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے ۔ اس میں بھی بول میں خوش وخرم ہمدم جو مصائب میں بھی بول میں خوش وخرم

ویتا ہے تسل کوئی ہیشا مرے ول میں روتے ہوئے اک بار ہی ہنس دیتا ہوں مجذوب

آجاۃ ہے وہ شوخ جو ہنتا مرے دل میں

ایک مدت تک میں بید کہتا تھا کہ میں بیشعردو مروں کے لیے پڑھتا ہوں ،اپ لیے کہ محص نہیں پڑھتا ہوں اس لیے کہ مجھ پر تو اللہ نے بہتر بنادے۔ میں بیشعر نہیں ، بچولوں کی طرح رکھا۔ یا اللہ! ہر آیندولھ گزشتہ ہے بہتر بنادے۔ میں بیشعر پڑھتے ہوئے بہت ڈرتا تھا۔ ابھی چندروز ہوئے اس کا ایک مطلب اللہ تعالیٰ نے ول میں ڈال و یاوہ یہ کہ دوسرول کے مصائب سُن سُن کرد نیا پریشان ہور ہی ہے، ڈرر ہی ہے مشرمیں دوسرول کے مصائب سُن سُن کرد نیا پریشان ہور ہی ہے، ڈرر ہی ہے مشرمیں دوسرول کے مصائب سُن کرد نیا پریشان ہور ہی ہے، ڈرر ہی ہے مشرمیں دوسرول کے مصائب سُن کر بھی پریشان نہیں ہوتا ہے۔

مجھے یاس کیوں ہو کہ وہ دل میں بیٹھے برابر تسلی دیے جارے ہیں کیا جب بھی یاد میں نے ہے ان کو تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ آرہے ہیں

مقام شکرایسی چیز ہے کہائ کا موقع ہرحالت میں اور برونت میں ہوتا ہے، دوسری چیزیں جو بیں بھی اُن کا موقع ہوتا ہے اور بھی نہیں ہوتا، اور بھی وقت ان کا ختم ہوجا تا ہے، خاص طور پر مرنے ہے سارے اعمال ختم ہوجاتے ہیں، مگر شکر الیکی چیز ہے کہ ہر آن میں ہرجانت میں شکراداء کرنے کاموقع موجود ہے:

وَبَشِرِ الصَّبِرِيْنَ o الَّذِينَ إِذَّا أَصَابَتُهُمُ مُّصِيبَةٌ الْقَالُوَ النَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ o (٢-١٥٥/١٥١)

سی تکلیف میں بھی مصیبت میں بھی مرض میں ، مالی جانی نقصان میں صبر سیجیا!

یہ جو سبر کا تھم ہے وہ تو صرف اجر دلانے کے لیے ہے انسان کے ضعف کی بنا پر ہے کہ صبر کر دور نہ حقیقت یہ ہے اگر غور سے دیکھ جائے تو کتنی ہوی مصیبت ہو، پھر بھی مقام شکر ہی ہے ،مصیبت میں بھی مقام صبر نہیں ،مقام شکر ہے۔

حقیقت میں تو یوں ہی کہنا جا ہے کہ انسان پر جلنے بھی حالات گزرے ہیں ، اللہ تعلیم کے اللہ اللہ تعلیم میں بیا کہ انسان کی جلنے بھی درحقیقت مقام مبرک تعلیم نے اگر بھی درحقیقت مقام مبرک بجائے مقام شکر ہے ، بروی مصیبتوں ہے بچالیا ، بردی تعلیموں ہے بچالیا۔

#### اہل جنت کا آخری کلمہ:

د نیامی توہر حالت مقام شکر ہے ہی ، اور جنت میں جانے کے بعد وہاں بھی بیر ہے گا: وَ الْجِوُدَ عُولُهُمُ أَنِ الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ٥ (١٠-١٠)

و نیا بھی ہم حالت میں اور یہاں سے گزرنے کے بعد جنت میں بھی یہ عبادت ختم نہیں ہوگی بلکہ سب سے بڑی ہات بھی ہوگی او انجسر کا غوالا آن ال محسملہ لِلّهِ رَبِّ الْمعلَم لِللّهِ رَبِّ الْمعلَم لِللّهِ رَبِّ الْمعلَم لِللّهِ مَن وَالْم عبادت والی عبادت والی عبادت والی عبادت والی عبادت والی عبادت والی ہوجائے گی تو وہی پھر جنت میں بھی اللہ تعالی عطاء فرہ ویں گھر جنت میں بھی اللہ تعالی عطاء فرہ ویں گھر جنت میں بھی

#### ایمان سب سے بروی نعمت:

ا گرکسی مرض میں مبتلا ہو، یا مالی تنگی ہوتو بھی نعتیں زیادہ ہیں۔ ہزاروں مخلوق سے زیاد و دے رکھا ہے اللہ تعالی نے ، دنیاوی نعمتوں کوسوچتار ہے۔اس سے بھی برڈھ کر کہیں زیاد دائمان کی نعمت ہے،ایمان کی نعمت سب نعمتوں سے بردھی ہوئی ہے،اس میں بردی غفلت ہوتی ہے، مہت کوتاہی ہوتی ہے، دنیا کی نعمتوں پر تو پھر بھی بھی انسان الحمد ملّٰد! کہدہی لیتا ہے لیکن ایمان کی نعت پر بھی خیال نہیں جاتا کہ پیغت سبی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ پہلی بات تو میں جی جائے کہ اگر الند تعالیٰ کفار کے گھر میں پیرا کرد ہے ، تسی نیسائی، یبودی سکھ، ہندو کے گھر میں پیدا کرویتے ،تو کیا ہمارا پیا ختیار تھا کہ ہم کتے کہ وہاں پیدائبیں ہوں گے، کسی مسلمان کے گھر میں بی پیدا ہوں گے محض ان کا کرم واحسان ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا کیا تو پیدائشی مسلمان ہوگئے۔ دنیا میں ویکھا جائے کہ کفار کتنے مسلمان ہوتے ہیں،مجھی کبھار کہیں کروڑوں میں ہے کتنے سالوں کے بعد کوئی خبر آتی ہے کہ فلائ مسلمان ہوگیا تو معلوم ہوا کہ غوروخوش، تفکر وتدبر، دلائل وكام ميں لانا،اس كے لحاظ ہے ايمان اختيار كرنا، بيد بالكل ايبانا در ہے كہ کا تعدم ہے، پھرا گرانہیں تو فیق ہوبھی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے ہے، کسی کا فرکوتو فیق ہوگئی تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی نے وشکیری فر مائی ور نہ اگر اللہ تعالیٰ کا کرم مْامَل حال نہ ہوتا،اسے کہاں ہے بہتو فق ہوتی ،تو ایمان پرشکر اواء سیجیے کہ انڈرتعالیٰ نے ایمان کی دولت عطاء فرمائی اور اتنی آسانی ہے میدولت عطاء فرمادی که بیدا ہونے سے پہلے بی مسلمان ہو گیا۔مسلمان توروزِ اول ہے بھی تھے جب کہدویا:

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى (٤-١٤٢)

توجب ہی ہے التد تعالیٰ نے مسلمان بنالیا اس وقت ہے اب اُن کا کرم یہ ہے کہ بعض ارواح کو بھیج و یا کفار میں مگر جمیں مسلمانوں میں ہی پیدا کیا تو جوشروع میں ایمان کی دولت عطا،فر مادی تھی ہیں کی حفاظت فرمائی، اسے ضائع نہیں ہونے دیا ہ سلمان کے گھر میں پیدافر مایا، جہاں تک ہمارااختیار نہیں تھااس وقت تک القد نعالیٰ نے حفاظت فرمائی جب تک ناہائغ رے تو اختیار کے باد جود بھی زبردستی اسلام ہے چمٹائے رکھا، نا بالغ اگر کفریکلہ یک دے یا بہ کہددے کہ میں کا فرہو گیاد وسرا مذہب اختیار کرلیا مگراس کے والدین مسلمان ہیں تو اللہ تعالی زبروتی اسلام سے چمٹاتے ہیں۔ہم نے کتے ک گلے میں بٹاؤال دیاہے جہاں بھی بھا گنارے بیرہاراہی ہے،زبرونتی اپنا بنایا، بیان کا کیسا کرم ہےادراگر بالغ ہوکرمھی بغاوت کرتا ہے تواتنی مدت ہم نے حفاظت کی آپ اب بھی بھاگ رہے ہوتو جاؤجہم میں ، پھراس ہے بشکیری اور کرم القد تعالی کاختم ہوجاتا ہے۔ کیا حسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ شروع میں ہی زبردی مسلمان بنادیا، پھر پیدا ہوئے تک جب جمارا اختیار نہیں تھا تو مسلمان رکھا،مسلمانوں کے گھروں میں بیدا کیا، پھر بالغ ہونے تک پچھتھوڑی بہت عقل بھی ہے اختیار بھی ہے،تو بھی مسلمان بنائے رکھا، ابیا چیکادیا کہ کھرینے ہے بھی نہ ہے بمحض اُن کا کرم ہے، اُن کا احسان ہے۔ نعمت ا بمان کے بارے میں بہت سوحیا جائے تا کہ ایمان میں ترقی ہوتی رہے اور خاتمہ ایمان یر ہو، ترتی خواو کوئی جانے یانہ جا ہے اتنا توسب کہتے ہی ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، ترقی تو مسلمان نہیں جاہتے ،اس لیے نہیں جاہتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان میں اگر زتی ہوگی تو گناہ چھوڑنے پڑیں گے بغیر گناہ چھوڑے ترقی ہوگی نہیں اور گناہ حجوز نے کا ارادہ نہیں ،

ال کے قو کہتے ہیں کر تی نہ ہو، ترتی تو دنیا میں ہوتی رہے، البتة ال پرسب کہیں گے کہ خاتمہ ایمان پر ہوجیہ ابھی ہوگرا یمان پر ہویہ تو سب کا خیال ہوتا ہے تو ایمان نے کیوں نداستعال کیا جائے کہ ترتی بھی ہوتی رہے اور خاتمہ بھی ایمان پر ہو، وہ یہی ہے کہ ایمان کی فعمت کا استحضار کر کے الجمد للتہ کہا جائے سات باراس پر روزانہ ہیں، سب سے پہلے نعمت ایمان اس کے بعد دو سری فعمتیں، اسے اپنے وظیفے میں داخل کر لیجے؛

لَئِنُ شَكَرُتُمُ لَازِيُدَنَّكُمُ (١٣-١)

جس نعمت پرشکرادا، کروگے میں ای نعمت میں ضرور زیادتی کروں گا، اتنے بڑے حاکم ، اتنے بڑے واستے بڑے والے میں ای نعمت میں ضرور نیادتی کروں گا، اتنے بڑے حاکم ، اتنے بڑے قادر، اتنے بڑے مختارا ورشم اُٹھا کرفر مارے ہیں ، لام تاکید جو بوت تقیلہ ہے ، تتم یبال محذوف ہے ، تو تشمیس اُٹھا اُٹھا کر تاکیدوں کے ساتھ ضرور بالضرور، گر آج کے مسلمان کو بھر بھی یقین نہ آئے۔

## بندول برالله کی رحمت:

کلام کی بلاغت یہ ہوتی ہے کہ متعظم اپنے مقام کے لحاظ سے بولتے ہیں اسے کلام کی بلاغت کہتے ہیں اور دنیا ہیں دستوریہ ہے کہ جتنا کسی کا بلند مقام ہوتا ہے، وہ اپنے مقام ہیں تاکیدیں نہیں الا تاقتمیں نہیں اٹھا تا وہ تو ذراسا کہد دے کہ ہوجائے گا تو بس! استے برئے خص کا کہا ہوا ہے۔ اگر اس سے کہو کہ ذراا چھی طرح بتا دُنو کے گا کہ نلائق! نکل جاؤیہاں سے تہمیں ہم پراعتا دنہیں، تو دنیا ہیں جتنا او نیا مقام ہوتا ہے، کمشنر ہووہ فرائی تاکید کرے، یا حاکم وقت کا تو یہ کہد دینا کہ تو تع ہے شاید ہوجائے و د''ش ید'' کہد فرائی تاکید کرے، یا حاکم وقت کا تو یہ کہد دینا کہ تو تع ہے شاید ہوجائے و د''ش ید'' کہد نے اور کہ کا مش ید ہوجائے گا تو اُس کا شاید کہنا بھی چھوٹے لوگوں کی قسموں سے زیادہ مو کہد و نے لوگوں کی قسموں سے زیادہ مو کہد ہے، چھوٹے لوگ ہزارت میں اُٹھا کیں ، اور صاحب مقام ش ید کہد و سے تو وہ وہ سے نیادہ مو کا بیارہ ہوتا ہے۔

یباں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام تو سب سے بلند ہے ، و نیا کے حکام تو اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو پھراللّٰہ تعالیٰ اتنی قشمیں اُٹھار ہے ہیں، تشمیں اُٹھا اُٹھا کرفر مارہے ہیں ، تا کیدیں فر مافر ماکر ، نون تقیلہ ہے ، لام تا کیدے كس طرح تاكيدول برتاكيدين كركرك بيان فرمارب بين، بدالله تعالى اين مقام ے اُٹر کر کیوں فرمارے ہیں؟ بلاغت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ جواب اس کا بیہ ہے کہ بلاغت میں کہیں تو مقام متکلم دیکھا جاتا ہے اور کہیں حالت مخاطب کودیکھا جاتا ہے، ا گرمتکلم تو ہو بہت او نجے مقام پر ، توتشم اُٹھانا ، تا کیدے کہنا ، بار بار کہنا ، یقین دلائے کی کوشش کر نامتکلم کے مقام کے مناسب تونہیں ، بیتو بہت گری ہوئی بات ہے مگر مخاطب ابیا نالائق ہے کہ اسے یقین آتا ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا۔اگرمتکلم کواس مخاطب کے ساتھ محبت نبیں، وہ تواہے کان ہے پکڑ کر نکال دے گا کہ ہم نے اپنے مقام کے مطابق کبہ بھی دیا پھربھی یقین نہیں ، جاؤ نالائق! مگر جس متکلم کومخاطب کے ساتھ محبت بھی ہو، وہ تو اینے مقام ہے ہٹ کربھی باتیں کرے گا کہ یہ کسی نہ کسی طریقے ہے بچ جائے ،ارے! اس کی خاطرتو ہم نے اپنے مقام کوبھی قربان کر دیاہے، مقام ہے ہٹ کربات کی ، تو کیا رحمت ہے اللہ تعالی کی اپنے بندوں پر ، ایسے نالائق بندوں کو یقین دلانے کے لیے کہ انهيل يفين نهيس تاءا تنابزاذو السجيلال والاكوام فتميس أنها كراورتا كيد كيساته فرمار ماہے ، ونیا میں کوئی باوشاد کی بات پریقین نه کرے تو وہ اسے سزا وے گا ،عبدے ے معطل کردے گا۔ مگراس کا بیٹااس ہے کوئی بات طلب کرر ہا ہو، بادشاہ ہیئے ہے کہہ ر ہاہے کہ ہاںاس طریقے ہے بیاکام ہوجائے گانگروہ میٹانجھی نالائق کہ اسے یقین نہیں آتا توباً دشاہ اینے بینے کونہ موت کی سزاد ہے گا اور نہ بی اینے بیٹے کونکا لے گا، نداس کے مطالبے کور دکرے گا بلکہ محبت کے ساتھ سمجھائے گا کے تمہارا مطالبہ پورا ہو جائے گا ، کوئی بات نہیں ہوجائے گا، ہزار ہاربھی کہنا پڑے ہٹے کے لیے تواپنے مقام ہے ہٹ کر بات کرے گاایے مقام کو قربان کردیتا ہے جئے کی محبت ہیں۔ توجوسر چشمہ یعبت ہے اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا؟ بندوں کی محبت میں وہ قسمیں اُٹھار ہے ہیں، ناکید پر تاکید کررہے ہیں،اثر تو تب ہی ہوجب کہ پچھٹور کریں۔

#### قرآن کاحق:

میں جب تلاوت کرتا ہوں اس وقت بھی اور دوسرے اوقات میں بھی بار بار خیال ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کا کیا حق اواء کیا ہے، سوچنے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کن چیز وں کی دعوت وے رہے ہیں، احکام کوچھوڑ ہے اس لیے کہ احکام پڑمل تو جب ہی ہوگا کہ قرآن میں بتائے گئے نین واستعال کیا جائے، نسنے کیا بتائے گئے ہیں؟ زمین وآسان میں بقر بروتفکر کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا، اللہ کی قدرت قاہرہ کا مطالعہ کرنا، ایک چیزوں کوسوچنے رہنا چاہے۔ اس قرآن میں احکام تھوڑے ہے ہیں اور نفیحتوں سے ہیرا پڑا ہے، اگر تمام احکام کو جمع کیا جائے تو میرے خیال میں دو تین صفحے ہی بنیں گے، ہمرا پڑا ہے، اگر تمام احکام کو جمع کیا جائے تو میرے خیال میں دو تین صفحے ہی بنیں گے، احکام ہی ہیں، نماز، زکو ق، روزہ، تج ، جرام، حفال، نکات، طلاق، میراث و نویرہ۔

جوجوچزین قرآن بیان کرتا ہے انہیں پڑھاتو لیتے ہیں گرینیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ رہے ہیں کہ یہ دیکھوا یہ دیکھوا گر پھر بھی اس کی آنکھیں نہیں کالٹیں ، آلمہ قور ، آلمہ قور ا ، آلمہ یَ نَظُرُوا ، اَلَا لَهُ یَ نَظُرُوا ، اَلَا لَا یَ نَظر اللہ اَلَا الله اَلَوْل ، جہاں کہیں ہرجگہ پر ارے! ہماری یہ قدرت ، ہماری یہ قدرت ، ہمارے یہ احسانات ہمارے یہ احسانات اور ساتھ ساتھ استر بھی لگائے جوتے ہیں ،ہم جو پھے یہ بیان کرتے ہیں ، دوج تھی یہ بیان کرتے ہیں ، دوج تھی یہ بیان کرتے ہیں ، تھی ہوا کہ تنظل ہے ، یہ بیل ہوا گر تم اوگ اس میں فور ہرا ہوا بید کو کہ اس میں فور ہوا کہ تقل ہے ، بیل ہوا کہ تقل ہے ، تقل ہے ، تنظل ہے

فرمارہ ہیں، بار ہارمتوجفرمارہ ہیں، اس چیزکوسوچواس چیزکوریکھوا کیا ہے ہمیں نظر نہیں آتا، کیا ہماری ہید حمت نظر نہیں آتی، کیا ہماری ہید قدرت نظر نہیں آتی، بار بارکہدرہ ہیں، ہرخص سوچے کہ جب بان آیات پر گزرتے ہیں کہیں بھی ، الکے مُسَوّ، الکے مُسَوّ وُا، جبال بھی ہُو اللّٰهِ مُسَوّ ہیں اللّٰهِ اللّٰهِ مُسَالِ اللّٰهِ مَسَالِ اللّٰهِ مُسَالِ اللّٰهِ مُسَالِ اللّٰهِ مَسَالِ اللّٰهِ مَسِلُ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ مَسَالِ اللّٰمِ مَسِلُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ

## نعمت ميں تی کانسخہ:

فرمایا: آلین شکر تنم آلزیدنگیم مروه نعت جس پرشکرادا ،کرتے رہوگے، تہمیں اس میں ترقی دیں گے ،ایمان کے نور میں ،اعمال میں اور ایمان کے دوام میں ،کمال اور دوام شامل ہوجائے ،اور اُس نعت کو دوام رہے ،مرتے دم تک ، بیتر تی ہے اور ترقی کا بیان نے ہے کہ خاص طور پر ایمان کو موج کراس پر اللہ تعالی کا شکر اواء کیا جائے ،ای طرح ہے نیک اعمال پرشکر اواء کیا جائے ، نیک اعمال کی جتنی توفیق ہوگئی اس پرشکر اواء کیا جائے ، نیک اعمال کی جتنی توفیق ہوگئی اس پرشکر اواء کیا جائے ، بیتر اور کیا جائے ، اگر اللہ تعالی کی دشکیری نہ ہوتی تو جو یکھے ہم کر پارہے ہیں ،اتنا بھی نہ کر سکتے ، بید صرف اُن کا کرم ہے اور اُن کی دشکیری ہے ،اس پر بھی شکر اواء کیا جائے۔ جب شکر اداء کریں گے تو ساتھ ساتھ بینے بھی رکھیں ، دُعا ، بھی کر لیا کریں کہ یا اللہ! تیرا تو وعد ہے کہ جوشکر اداء کرتا ہے اسے ترتی ہوتی ہے ، ہم تو شکر کررہے ہیں ،ایمان میں ترتی عطاء فرما ، استمرار اور دوام نصیب فرما ، ساتھ ساتھ یہ دُعا ،

بھی ہوتی رہے۔

#### أيكاشكال:

ایک اشکال خلجان کے طور پرول میں کئی سالوں ہے آر ہاتھا، گراس کی طرف توجہ
اس لیے نہیں کی ، بہت سے ایسے خلجان دل میں آتے ہیں گر توجہ نہیں دیتا کہ مالک کے کام میں گئے رہو، کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ ہوتو اسے حل کرنا ضروری ہوجاتا ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ ہر بات کو بجھنے کی کوشش کریں اللہ جانے اُن کے ارشادائت میں کتنی حکمتیں کتنی مصلحیں ہیں، ان کی مرضی ہوگ تو بھی بتادیں گئے، اُن کی رضا کی طلب میں گئے رہیں ۔

آئے عصر میں کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہ خلجان رفع فرمادیا جو کی سال سے تھا۔
اشکال بیتھا کہ ظکر نعمت سے قناعت پیدا ہوتی ہے اس پرتو کی دفعہ بیان ہوی چکا ہے،
عگر نعمت کے خواص میں ہے اس کے آثار میں سے بیہ کدانسان کے ذبن میں حرص
کی بجائے قناعت پیدا ہوتی ہے بید نیوی نعمتوں میں تو ٹھیک ہے، نعمتوں کا بھی استحضار
کرے گا، ہو چے گا، تو حرص دل سے نکلے گی، قناعت بیدا ہوگی، اور اگرد نی نعمتوں کو
سوچنے لگا، تو اس میں خدشہ ہے کہ جولوگ نماز با جماعت کے لیے مجد میں نہیں آتے اور
بیسوج کرمطمئن ہوجاتے ہیں کہ ہم کم از کم فرض تو پڑھ بی لیتے ہیں۔ اس بارے میں
اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈالی کہ شکر نعمت کی اصل حقیقت اور روح ہے کہ جونعت
اللہ تعالیٰ نے عطاء فرمائی ہے اس کی قدر کی جائے۔ سوچا جائے کہ بچھ پراستے احسانات

## قدر نعمت کی ایک مثال:

حضرت نانوتوی رحمداللہ تعالی کو جب کہیں ہے ایک ہزاررویے تخواہ کی پیش کش

آئی تو جواب میں فرمایا کہ دس روپے ماہانہ ایک مکتبہ میں تھیجے کرنے کے ملتے ہیں پانچ روپ جارے گھر کے مصارف میں آجاتے ہیں اور پانچ روپ طلبہ کودے دیتا ہوں ، اور وہ دماغ پر بوجھ رہتا ہے کہ کس کودوں؟ اور آپ کے بیمان ہزار روپ یتخواہ ہوگئی تو پانچ روپ میں کیا کروں گا ، بھٹی روپ میں کیا کروں گا ، بھٹی روپ میں کیا کروں گا ، بھٹی اتنا میرے اندر تحل نہیں ۔ اس پر بیا شکال ہوگا کہ کسی کودینا کیا مشکل ہے تو اس پر بتار با ہوں ، تدرنعت کہ کے دینا ہے ، کتنا وینا ہے ، اس کا مصرف تھے ہے ، اللہ تعالی کے ساتھ تعلق اور محب جتنی برھتی جل جاتی جاتی ہے تو ایسے ہیں کہ جدھ رہا ہا بھینک دیا ، سوچنا جا ہے تعلق اور محب جتنی برھتی جل جاتی ہے تو ایسے ہیں کہ جدھ رہا ہا بھینک دیا ، سوچنا جا ہے کہ بنعت ہے۔

## بعض خصائل میں التباس:

بخل اور قد رِنعت میں التباس ہوجا تا ہے، ای طرح سے خاوت اور ناقد رئی میں التباس ہوجا تا ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی مجت ہے، نعت کی تدر ہے تو اگر پنے کا دانہ بھی گر آبیا تو وہ اسے حلاش کر ہے گا، کبال گر گیا اللہ تعالیٰ کی نعت تھی کہیں ضائع نہ ہوجائے، اور اگر بخل ہوگا تو وہ بھی ایسا بی کر ہے گا ویجھنے میں دونوں ایک جیسے بین عمل مجھی ایک جیسا ہے مگر حقیقت میں ایک فرعونیت ہے اور دوسر ہے میں صفت محبوب پائی جاتی ہے۔ اسی طرح بظاہر ویکھنے والے کہیں گے کہ برداخی ہے، اور جے نعت کی تدر نہ ہو وہ بھی یوں بی کیا کرتا ہے، بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے میں لیکن دونوں کی روح میں زمین آسان کا فرق ہے۔ اسی لیے کسی صلح سے تعلق کی ضرورت ہے، دود کھے کر بہیاں لیتا ہے کہ اس میں سخاوت نہیں نعت کی ناقد رئی ہے اور کوئی کسی چیز کو بچانے کے لیے بہت کوشش کر رہا ہے تو وہ بہیاں لیتا ہے کہ یہ بخیل نہیں بلکہ نعت کی قد رکر رہا ہے۔ جیسے جیسے انسان میں فکر پیدا ہوتی ہے، تو عقل میں صااحیت پیدا ہوتی جاتی ہے، خود بخو دانسان میں فکر پیدا ہوتی ہے، تو عقل میں صااحیت پیدا ہوتی جاتی ہے، خود بخو دانسان میں فکر پیدا ہوتی ہے۔ ایک عام بات نبی بتادوں جس میں لوگ روز مرد مبتلار سے میں انتہار بیدا ہوتی جاتا ہے۔ ایک عام بات نبی بتادوں جس میں لوگ روز مرد مبتلار سے میں انتہار بیدا ہوتی جاتا ہے۔ ایک عام بات نبی بتادوں جس میں لوگ روز مرد مبتلار سے

ہیں ،آپ لوگ گھر دں میں بتی جلاتے ہیں تو وہ بغیر ضرورت کے جلتی ہی رہتی ہے ، پنکھا چلادیا تو چلتا ہی رہتا ہے کیجہ معلوم نہیں ہوش ہی نہیں ادرا گر کوئی مسکین ہوتو اے ایک پیمانہیں دیں گے۔خودا بی بتی جلا کر یومیہ پندرہ، بیں رویے خرج کردیں گے کیکن مسکین کوئیں دیتے ،اس سے بی ثابت ہوا کے نعمت کی ناقدری کے طور پر بیہ بتی جل رہی ہے، نعمت کو کیوں ضائع کررہے ہیں، نہ آپ کے کام کی نہ کسی اور کے کام کی تو کیوں ضائع کررہے ہو، جہاں ایک بتی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ووجلادیتے ہیں۔ میں نے ا چھے اچھے دین دارلوگوں کو دیکھا ہے ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے اور کوئی منع کر ہے تو تهمیں گے، سیا بخیل ہے، جو محص ہزاروں روپے ایند کی راہ میں خرج کرر ماہوو دوو بتی کا بوجھ برداشت نہیں کرسکتا؟ تو دوبتی ہے کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ ایک دورویے بومیز ج ہوجا کیں گے۔نعمتوں کی قدر دانی ہے ہے کہ مصرف سیجے تلاش کرے،مصرف کو تلاش کرنے میں بے شک جتنا سو چنا پڑے، جتنا وقت صرف ہو، یہ تھجھے کہ یہ قد رنعمت میں خرچ کررہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عباوت کررہا ہوں پیغوروفکرنفل پڑھنے ہے زیاوہ بزی عبادت ہے، بیہ جونعت آگی اے کہاں خرچ کروں اے سوچنانفل عبادت سے زیادہ اہم ہے کیونکہ میہ فرض ہے اورنفل پز ھنانفل ہے، کوئی چیز ضائع نہ جائے اورا گر غیرِ مصرف کودے دیا تو وہ بھی ایک قشم کا ضائع کرنا ہی ہے۔ آخرت کی بھی یہی مثال ہے اگر کوئی عمل اچھا ہوتو پھراس کی قدر یہی ہے کہ اُس میں ترقی کی کوشش ہو،اللہ تعالیٰ ہم سب وشا کر بنادے، **قبولاً، قلباً، لساناً، ب**رطرح ہے،اللہ تعالی بھارے اعضا،کوبھی شکرنعمت کی تو فیق عطا وفر مائمیں ، زبان کوبھی شکر کی تو فیق نصیب فر مائمیں ، اور دل کوبھی شکری توفیق عطا ، فرما کمیں۔

## شکرنعمت کے فائدے:

ایک صاحب بمیشه به کهتے رہتے تھے کہ تعویذ دے دیں، تعویذ دیجیے، کی بار دیا، مگر

ووجب بھی ملتے تو کہتے کچھ پڑھنے کے لیے بتادیجیے،اُن کی دُ کان پر بھی بھارجا ٹاہوتا ہے، ماشاءاللہ اللہ اللہ خاصی وُ کان چل رہی ہے، ایک بار مکان پر جانا ہوا تو گاڑی بہت ا حجی ، میلے موٹر سائنکل ہوتا تھا ، اب گازی بھی ہے ، اور بہت عالی شان بنگلہ بھی ، یہ کیا بات ہے؟ سب کچھ ہے، تو میں نے سوچا کہ انہیں مرض کچھ اور ہے، انہیں بتادیا کہ سات مرتبہ روزانہ الحمدللہ! کہا کریں، تو الحمدللہ کا بیاثر ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے تعویذ نہیں مانگا۔ مالی ترتی ، مزت کی ترتی ، صحت کی ترتی ، مرتعت میں برتی کا نسخہ بیاے کہ اس پر الحمد للہ کہا جائے۔اللہ تعالیٰ کاشکرا دا ،کیا کریں ،شکر نعمت ہے قلب میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ایک فائدہ یہ کہ ونیا کی ہوس کولگا م کئتی سے اور تناعت ول میں پیدا ہوتی ہے، دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے، جس کی ہیہ ہے اطاعت ک تو فیق ہوگی ، اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور گناہ کرتے ہوئے شرم آئے گی اور جن چیز وں ک قلت كى آپ كوشكايت ہے أس كانسخة تو قر آن ميں يہى ہے كه السينسن شسكر أنسم لَاَ زِيْسَدَنَّهُ مُنْ مِيرِي نَعْمَوْنِ بِرَشْكُراداء كَرُو، مِينِ اسْ نِعْمَتُ مِينِ تِي عَطَاء كِرون كارا نَخ فائدے ہیں، مخکر نعمت کے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو هکر نعمت عطاء فر مائیں اور اُس پر جینے وعدے ہیں ،سب عطاء فرمائمیں۔

#### شكر كى حقيقت:

مشکری حقیقت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی چھوڑیں پہلے شاکر بنتا ہے ول ، ول شاکر بنتا ہے۔ آئ کا مسلمان شاکر بن جائے تو تمام جسم سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں کو نکال پھینکتا ہے۔ آئ کا مسلمان ایک تو شکرا دا ، کرتا ہی نہیں اور اگر کوئی کرے گا بھی تو الحمد للہ! الحمد للہ! کی رت تو نگاد ہے گائیکن اللہ کی نافر مانی نہیں چھوڑتا وہی جیسے مطاف کے کنارے پر ایک آلو کھڑا ہوا تھا اور اس نے الحمد للہ! الحمد للہ! کی رث لگار کھی تھی۔

مطاف کے کنارے پرایک آلو کھڑا ہوا تھا، آلوہم اسے کہتے ہیں جوزاڑھی منڈا تا

ہے۔ انہیں اللہ کے گھر بینج کربھی اللہ ہے شرم نہیں آتی وہاں بھی باغیوں کی صورت لے کر بینج جاتے ہیں۔ وہاں مطاف میں ایک آلوہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا اور دوجھی رہاتھا اور ایک رث لگائی ہوئی تھی المحدللہ! المحدللہ! المحدللہ! ارے عشق میں مرا جارہا ہے اور صورت اللہ کے وشمنوں کی بنار تھی ہے! میں طواف کر رہاتھا جب بھی اس کے قریب سے گزرتا تو اس کے لیے وُعاء کرتا کہ یا اللہ! اسے ہدایت دے یہ تھے یہاں آ کر بھی فریب دے رہا ہے اسے ہدایت دے۔ یا در کھے! صرف زبانی المحدللہ کہنے ہے کہنیں موتا دل شاکر بن جائے دل، دل شکر گزار بن جاتا ہے تو پورے جسم سے نافر مانیاں جوت والی تیں۔ جب تک نافر مانی نہیں چھوٹی زبان سے المحدللہ! المحدللہ! کی دئ تھوٹ جاتی ہیں۔ جب تک نافر مانی نہیں چھوٹی زبان سے المحدللہ! المحدللہ! کی دئ تھائی کی مجت سے خاتی ہیں۔ جب تک نافر مانی نہیں وہ اللہ سے فریب کردہ ہیں ان کا دل اللہ تعالی کی مجت سے خاتی ہے۔

#### بدوی کاقصہ:

وہ بدوی کے کتے والی بات ہے۔ ایک بدوی کا کتا مرر ہاتھا وہ بدوی بیضا ہوار ور ہاتھا ہوار ور ہاتھ کے ساتھ کھاکس نے پوچھا کہ کیوں رور ہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میرا کتا مرر ہا ہے جھے اس کے ساتھ بروی محبت ہے اس کی جان میں میری جان ہے یہ مرگیا تو گویا میں مرجاؤں گا۔ بہت رور ہاتھا، قریب میں ایک بورا بحرار کھا تھاکسی نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اس میں روٹیاں ہیں۔ بھر پوچھا کہ کتا کیوں مرد ہا ہے؟ کہتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے مرر ہا ہے۔ ارے! کتا بھوکا مرر ہا ہے، روٹیوں کا بورا بھرار کھا ہے اور کتے کے عشق میں تو بھی مرر ہا ہے تو یہ بودا روٹیوں کا کون کھائے گا؟ تو بدوی نے کہا کہ بات بیہ کہ آنسو بہانا آسان اور روٹی کا کھڑا دینا مشکل اس لیے خواہ کتا مرجائے کوئی بات نہیں روٹی کا ایک لقہ بھی نہیں دوں گا۔ ایسے ہی آج کل کا مسلمان ہے آنسو بہا بہا کر الحمد وقد! الحمد وقد! الحمد وقد! الحمد وقد! کہدوند! الحمد وقد! کہدوند! الحمد وقد! کہدوند! کہدوند! مسلمان ہے آنسو بہا بہا کر الحمد وقد! کہدوند! کہدوند! کہدوند! کہدوند! کہدوند! کہدوند! کہدوند! کہدوند! کہدوند! کہدوند کا میں کوئی کا مسلمان ہے آنسو بہا بہا کر الحمد وقد کی مسلمان ہے کا میں صورت ہی مسلمان ہے کہ صورت ہی مسلمان ہے کہدوند! کہدونیا آسان اور اللہ کے احکام پڑئل کرنا مشکل کی سے کم صورت ہی مسلمان ہے کے صورت ہی مسلمان

کی بن جائے ، ول سے اللہ کے صبیب معلی اللہ علیہ دسلم کی صورت مبارکہ سے نظرت آگل جائے کم سے م این بی کرلے ، کہتے ہیں کہ سے بڑا مشکل ہے۔ الحمد للہ کی تو ہزا روال السیحات ہے میں گرین گرون ہے اللہ کی نافر ، فی جیموڑ نے میں انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے ایسے گمت ہے ان کی گرون پر کس نے تعلوار رکھی ہوئی ہے کہ خبر دار جواللہ کی نافر ، فی جیموڑ ک ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمادیا تو اللہ کی وہی رحمت ہوجائے ۔ انہیں زبردسی مسلمان بنادے تو بی ہوگا ور نہ مید ویسے تو مسلمان جنے پر تیار نہیں یا نہر حضرت میسی ملیہ السلام آگرانیوں نے کہ کریں گے۔

یہ بات نوب یا در تھیں کے شکر کی حقیقت اور روٹ میرے کہ منعم کانسن کافر وں بردار بن جائے۔اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو موجیا کریں موچتے رہنے سے اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعاق پیدا ہو کا اور جانیا زیا و و نعمتوں کو موجیس کے محبت بزشتی رہے گی تعلق بزھتا رہے گا و شکر افعت بہت بزی نعمت سے اللہ تعالیٰ ہم سب و توقیق عطا و فرمائیمں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين.

### اضافهازجامع

جن حضرات کو حضرت الدی رحمه الله تعالی کی مجالس میں شرکت کا موقع ملد اور جنبوں نے حضرت اقدس رحمہ الله تعالی کے احوالی مبارکہ کا مشاہدہ کیا وہ جائے ہی تیں کے حضرت اقدس رحمہ الله تعالی شکر نعمت کا کس قد راہتمام فرہ یا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ارشا وفر مایا کہ مجھے جواللہ تعالی شکر نعمت ، لیہ سے نوازا ہے اوراً مور فیر میں فراخ ولی سے خرج کرتے کرتے کرتے کرتے کہ نوائی ہے اس سے بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ شاید میرے بچے مالی تعاون کرتے ہیں ، یہ ولکل غلط ہے ، بحد الله تعالی میرے پاس ان سے میں گئا زیادہ خزانے ہیں۔ مجھ پرفتو حات رہا نہ یہ اور مال ودولت کی شب وروز موسلا وھار بارش کے اسیاب یہ ہیں:

- 🛈 الله تعالى پراعتاد ـ
- 🕑 غيرالله 🗀 استغناء \_
  - 🕝 شرنعمت په
- 🕜 حاجت ـــــــزا كد مال أمور خير ميل خرچ كرديتا مول جمع نهيس كرتا ـ

یہ چارنمبر میں نے وضاحت کے لیے بتادیئے ہیں ور نددر حقیقت ان سب کی بنیاد صرف شکر نعمت ہیں ہے، باقی تینوں چیزیں ای شکر نعمت سے پیدا : وتی ہیں - میں مجالس علی ، و جامعات اسلامیہ میں اپنی و سعت ، لید کا ذکر اس لیے کرتار بتا ہول کہ علما ، مجھ سے نسخ کیمیا جامل کر کے مخلوق کے درواز وں کی خاک چھانے سے نامج جا کمیں ۔ انگذاتعالی نسخ است مال کرنے کی تو اینی عطا فر ، کمیں اور نافع بنا کمیں ۔

حضرت اقدس کوکتنی ہی شدید تکلیف ہوحتی اللامکان دوسروں پر ظاہر نہیں ہونے

(NP)

دیتے تھے، فرماتے کہ شب وروزاس منعم وحسن کی بے حدوحساب نعمتیں استعمال کرتے ہیں اگر بھی کوئی تکلیف چیش آ جائے تو وہ محبت کی چنگی ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حصرت والا رحمہ اللہ تعمالیٰ کا حال مبارک بیتھا ہے

> راضی برضا ہوں تو سکون ابدی ہے ہرورد میں آرام ہے ہرغم میں خوشی ہے

آخرى ايام ميس حضرت اقدس رحمه الله تعالى كاحال:

حضرت والا رحمه الله لغالي کے آخری ایام میں جن خادم کو خدمت کی سعادت نصیب ہوئی وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن ایک صاحب حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی عما دت کے لیے حاضر ہوئے اور انہوں نے سلام کہہ کرمصافحہ کیا تو حضرت والا رحمہ اللہ تعالی نے ان سے خیریت معلوم کرتے ہوئے فرمایا کیا حال ہے؟ جب انہوں نے اثبات میں جواب و یا تو آپ نے اپن خیریت یول بیان فرمائی که دیکھیے میں کتنے مزے میں ہوں نا؟ اپنے حجرے میں ہاتھ گھماتے ہوئے فر مایا کہ پیچھوٹا سا سپتال ہے ہرتشم کی راحت میسر ہے بھر ہماری طرف اشار ہ کرئے فر مایا کہ دیکھیے کتنے اچھے اچھے خدمت گار بھی ہیں جو کہتا ہوں پورا کردیتے ہیں جنت کے غلان کی طرح ہیں۔ان صاحب کو پیہ سب باتیں اور جواہر یارے من کرخود تو بچھ یو چھنے کی ہمت نہ ہوئی بس کا نیتے ہوئے گویا ہوئے کہ حضرت والا ہے وُ عاوُل کی درخواست ہے۔ آپ نے فرمایا ول ہے دُ عاء کرتا ہوں اور پھروہ صاحب مصافحہ کر کے رخصت ہوئے۔ ہم لوگ ان صاحب کے بدن کی کیکیا ہٹ آنکھوں میں ڈبڈ ہاتے آنسواور چبرے کی متغیر رنگت ہے ان کے دل کی کیفیت کا بخونی انداز ولگار ہے تھے اور اس حقیقت کو بھی سمجھ رہے تھے کہ حضرت والا نے انہیں عیادت کے لیے آنے کی اجازت کیوں مرحمت فرمائی تھی یقیناان صاحب کو سالہا سال کتابوں میں مغز کھیانے اور ہزاروں کتابوں کے مطالعہ کے بعد بھی شکر کی حقیقت کا یہ عنبوم شاید بجھ میں نہ آیا ہوگا جو چند کھوں میں ان کے وال کی گہرائیوں میں جا پہنچا کیوں کے حصرت اقدس رحمہ اللہ تعالی کے ہر ہر جملے کے ہر ہر حرف سے شکر ہشکر اور صف شکر ہی اواء ہور ہا تھا۔ حضرت والا رحمہ اللہ تعالی کوجس نے بھی بھی اور کی زمانے میں بھی دیکھا ہواس کے لیے یقینا آپ کی آخری علالت کے ایام میں ویکھنا نا قابل تحل تھا کیوں کہ آپ ترائی سال کی عمر میں بھی ارادوں میں مضوطی اور عزائم میں وہ جوانی رکھتے تھے جو آج کے ہیں سالہ نو جوان کو بھی حاصل نہیں ، اس وقت اکا ہر بزرگوں اور علماء میں سب سے اچھی صحت حضرت والا رحمہ اللہ تعالی کی تھی جو دیکھنا تھا بزرگوں اور علماء میں سب سے اچھی صحت حضرت والا رحمہ اللہ تعالی کی تھی جو دیکھنا تھا این کو میں کریٹانی فطری تھی جو دیکھنا تھا اور کے دیکھنا تھا کی جو دیکھنا تھا اور کی ہریٹانی فطری تھی جس کو ایام تھا تھا ہو اور کی ہریٹانی فطری تھی جس کرتا تھا اس وجہ سے ایام علالت میں دیکھنے والوں کی ہریٹانی فطری تھی جس کا از الہ حضرت والا رحمہ اللہ تعالی کے صبر وشکر سے ہوجا تا تھا۔

ر میں رکھنے کی توفیق عطاء فرمائید تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطاء فرمائیس اور ہمیں ان کے لیے صدقۂ جاربیہ بناویں۔ آمین





ويحظ فية العصرة عظم خفرات من من ريث يدائح رضار مرالته إل

> ناشر کِتَاکِیکہ کِھُلُ

المنظمة المواث مساكرتين الموادية

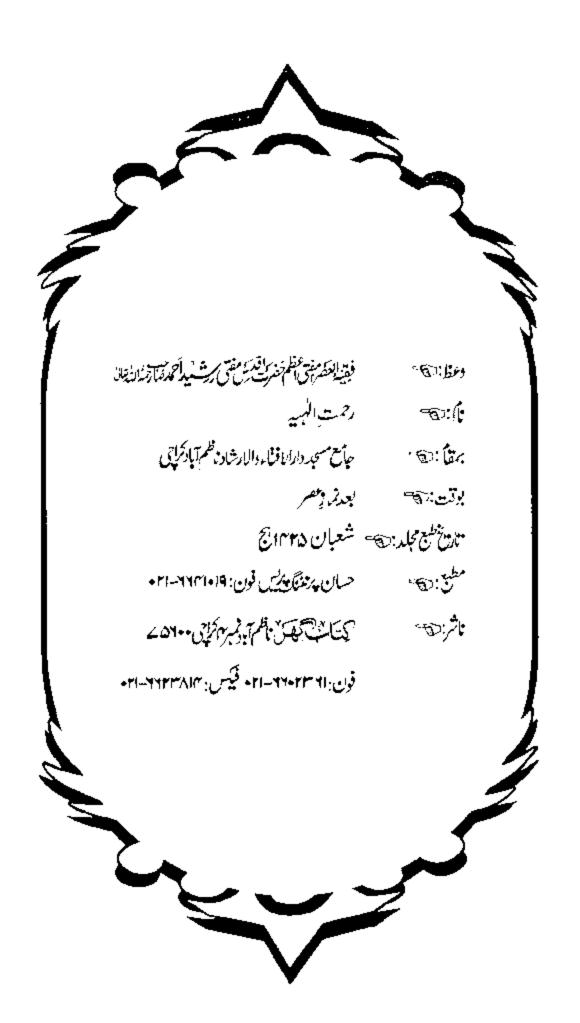

# 

# 199

# رحمت الهبيه

یدوعظ حفرت الدس رحمه الله تعالی کی نظرِ اصلاح ہے تہیں گزارا جا ہے اس قندید : لیاں میں کوئی نقص نظرا کے تواسے مرتب کی طرف سے سمجھا جائے۔

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُسْسِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِّلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَنَشُهَدُانَ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لِاَشْرِيُكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ اللَّهِ وَصَحْبَةٍ أَجُمَعِيُنَ.

أمًّا بَعْدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ٱنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ امْنُواْ اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ ا إِذْ يَوَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيْعًا وَّانَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ (٢-١٦٥) (بعض لوگ وہ بیں جواللہ تعالیٰ کے علاوہ اور وں کوشریک بناتے ہیں اور ان ے الی مبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ ہے کرنی ضروری ہے ،اور جومؤمن ہیں ان کوائلد تعالیٰ کے ساتھ نہایت توی محبت ہے، اگر پیظالم جب سے مصیبت كود كيصتے توسمجھ ليا كرتے كەسب توت الله تعالى بى كو ہے، اور الله تعالى كا

عذاب پخت ہے)

محبت الہيد ميں ترقی کے کئی نتنے ہيں جن ميں سے ایک به بھی ہے کہ گنا ہول سے نبیخ کی جتنی تو فیق اللہ تعالیٰ نے عطافر مادی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کیا کریں اور ایک مصراع بھی یاد کرلیں اسے پڑھا کریں ع

یہ جزیرہ بھی بالآخر زیر آب آی گیا

جودل الله کی محبت اور معرفت سے خالی ہوتا ہے وہ ایسا خشک جیسے کوئی بہت ہڑا جزیر دہو جزیرہ اللہ تعالی کی محبت کا اثر ہو گیا تو وہ جزیرہ زیرِآ ب آگیا۔ میرے سامنے جب کی کے کچھوالیسے حالات آئے ہیں کہ پہلے وہ کیا تھا اور پھر اللہ نے اسے اپنی رحمت سے کیا بناویا ع

كبال تقامين، كبال يبنجاديا توف مجمه ساقي

اندگی رحمت نیاتھ بینز کرکہال ہے کہال بہنچادیا۔ ایسے قصے جب سامنہ آئے میں تو اور کوئی پڑھے یا نہ پر ھاس کے حالات سن کریا پڑھ کرمیر ہے دل اور زبان کے درمیان میں بیمعراع کردش کرنے لگتا ہے، دل سے اختنا ہے زبان پر جاری ہوتا ہے پھر ساتھ ماتھ بہت دیر تک بار بارالحمد للہ بھی کہتا رہتا ہوں اور بیم مراع پڑھتا رہتا ہوں۔ جس پر بھی بچھ تو فیق ہوجائے تو بار بارالحمد للہ کہا کریں، بہتر تو یہ ہے کہ شکرانے کے طور پر پچھ تھی نماز بھی پڑھ الیا کریں اور یہ مسراع بھی پڑھ لیا کریں، اگر الجھی پوراز پر آب بھی پر الیکن بچھ بچھ آتا شروع ہوگیا تو اس کی برکت سے پوراز پر آب بھی پوراز پر آب اللہ کے اللہ میں اور یہ دعا ، بھی کرتے رہیں کہ اللہ کریں اور یہ دعا ، بھی کرتے رہیں کہ اللہ کریں اور یہ دعا ، بھی کرتے رہیں کہ اللہ کرے گان شاء اللہ تعالی ۔ اس سے نیک فال بھی لیں اور یہ دعا ، بھی کرتے رہیں کہ اللہ کرے وار خیرا کہ اللہ کرے وار بی کے اللہ کرے اللہ کرے گان شاء اللہ تعالی ۔ اس سے نیک فال بھی لیں اور یہ دعا ، بھی کرتے رہیں کہ اللہ کرے وار نی آب جائے۔

# رحمت حق:

یہ کیفیت جوآئ تیج بی ہے دل پر غالب ہے اس کا سبب میہ ہوا کہ یوفت سر فجر کی

نمازے بہیں یانمازے بعدمتعل کچھاصلاتی ڈاک دلیھی توانک خاتون کے برے بجیب حالات سامنے آئے۔ وہ کسی کالی میں انگریزی پڑھاتی ہیں، ایک دن وہ دارالافقاء کے سامنے ہے گزرر ہی تھیں ، دیکھیے الند تعالیٰ کی طرف ہے کہے کہے اساب بيدا ہوتے ہيں، لوگ تو اتفا قاسمجھتے ہيں كدائفا قائزر ہوا، اتفا قانوں ہوگيا، اتفا قانون ہوگیا، ہنیے!اتفا تا کیچھنیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مقدرات ہوتے ہیں ۔ اس خاتون کوکوئی شرورت پیش آئی ہوگی ماجیسے ایند تعالیٰ نے دل میں خیال ڈال دیا کہ ادھر ہے گزرہ، جب بیبال ہے گزرری خمیں تو سامنے کتاب گھریر نظریزی، ووکان میں وافل بوَلَكِي كَدويكُ عِينَ كُونَ بَ مَنْ فِينَ مِينَ، وبان ميرِ بِعِيمَا عَظَ فَي كَيْسْنِينِ اورُ أَنَّا فِين یں ، انہوں نے وہاں ہے چھے کیمشیں اور مواعظ خرید لیے اور کینسیں وہیں کینسیں ، ایڈ ک محبت میں جو کچینس جاتا ہے وہ نگل نہیں یا تا،میراالقد پھرا ہے نگلے دیتا تن نہیں ۔اہذ ۔ '' مرے کہ ساری دنیا بی کیمنس جائے اللہ کی محبت میں ۔انہوں نے بیچے مواعنہ پڑتے اور سیمشیں سنیں تو دل کی دنیا ہی بدل گئی ، پھر خیال ہوا کہ پچھاور کتابیں دیجھوں تو للحتی ہیں كهايك كتاب برنكها تقي مشرعي يرده "خيال بواكه ميخر يدلول مَر پهريه وي كه اگرك ل تو پڑھنی پڑے گی اور پڑھ لی تو بردہ کرنا پڑے گااس لیےابیا کام کیوں کریں؟ ٹریدو ہی مت - رسول الله تعلى الله عهيه وملم اورحصر ت صحابه كرام رضي الله تعالى عنهم جب قرآن مجيد ینے جتے ، خاص طور پرآ خرشب میں جہد میں جب قر آن پڑھتے تو مشرکین اپنی عورتوں اور بچوں سے کہا کرتے تھے کدارے! ان کے پاس مت جانا ور نہ میارے بیار ہوجاؤ گے۔ای طرح ڈرا کرانہیں روکتے تھے۔خاتون نے جوکھ ہے کہاں کتاب پر نظریزی تو سوچالے لول مّنر ہاتھ بڑھتے بڑھتے رک گیا کہ اگر لے لی تو پڑھنی بھی بڑے گُی اور پیڑھ لی تؤیر دہ کرنا ہیڑے گا اور یہ دوتو مجھے کرنا ہی نہیں اُو کتا ہے کیوں لوں؟ مگر پھر ہمت پیدا ہوگئی، تو اس میں ایک ایک بات سب اللہ تعان کی طرف ہے ہے، ننس وشیطان روک رہے تھا بلد کی دنتگیری نئس وشیطان کے وساوی اور خطرات پر غالب

آئی، ہمت کی اور وہ کتائے خرید لی مگر پڑھی نہیں رکھ دی، پڑھی ایس لیے نہیں کہ پر دہ کرنا پڑے گا، کالج میں انگریزی پڑھار ہی ہے بردہ کیے کرے گی؟لکھتی ہیں کہ وہ کتاب کمرے میں میز پررکھی رہی ،کئی دن گزر گئے آخرا یک دن خیال آبی گیا کہ اے پڑھ لینا عاہے۔اس سے بیعبرت ملتی ہے کہ سی چیزیر بار بارنظریز تی رہے، بار بارکسی احیمی مجلس میں جاتے رہیں، بار باراتھی باتیں نتے رہیں، بار باراتھی کتابیں پڑھتے رہیں، پڑھتے نہیں تو تم ہے کم نظر ہی ہے گزرتی رہیں کسی نہ کسی دن تو پھنسیں گے،ان شا ،اللہ تعالیٰ ، تسبھی تو وفت آئی جائے گا۔اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مایوس نہیں ہونا جا ہے اور جنتی ا ۔ تبطاعت ہےا ہے؛ ستعال کرنے ہے گریز نہیں کرنا جا ہے، جو بن پڑے جتنا ہو سکے لگے رہیں، لگے رہیں، لگے رہیں، ایک نہ ایک دن اثر ہوگا۔ جب کسی مرض میں دوا کھاتے ہیں تو پہلی خوراک ہے فائدہ محسوس نہیں ہوتا، بالحضوص جب کہ مرض بھی برانا ہو، اور کوئی احق دنیا میں ایہ انہیں ہوگا جو یہ مجھے کہ میں نے تو دواکی ایک خوراک کھالی با أبيب دن دوا كهالي يا دو دن كهالي فائده تو سيجه بوانهين اس ليجه دوا كهانا حجوز دوما كرايسا كرے گا توسارى دنيااے احمق كيے گى اورلوگ اس سے بہى كہيں كے كمارے احمق! ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے، فائدہ ہونے میں کچھوفت تو لگتا ہے۔اگر کوئی دواایک مہینے تک استعال کرنے کے بعد صحت ہوئی تو اس کی ایک خوراک میں بھی اثر ہے،خوراک کے ایک قطرے میں اثر ہے، قطرے کے جپھوٹے سے چپونے جزء میں بھی اثر ہے، اگر قطرے میں اٹرنہیں تو پھرایک مہینے تک استعال کرنے کے بعد فائدہ کیسے ہوا؟ دوا کی پہلی خوراک میں بھی اثر تو ہے مگراس کا احساس بچھووت*ت گزرنے کے بعد* ہوتا ہے۔

# دل گھنے کی علامت:

جب میں دارالعلوم کورنگی میں تھا تو ایک ہارمسجد سے اپنے گھر کی طرف جارہا تھا، ایک مولوی صاحب بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، وہ کھڑاؤں پہنتے تھے، اس وقت انہوں نے کھڑاؤں بہننے کی بجائے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ میں کسی ودسرے کے ساتھ یا تیں کرر ہاتھااس لیے مولوی صاحب کی طرف متوجہ بیں ہوا۔گھرمسجد سے کافی دورتھا، وہ برہنہ یاؤں چلتے رہے، جب گھر کے قریب پہنچا تو میری نظریزی کہ انہوں نے کھڑاؤں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے اس کی مجہ یوچھی تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیے اس کھڑاؤں میں جہاں میرا انگوٹھا ٹکتا ہے وہاں انگوٹھے کے دہاؤے لکڑی تھس گئی اور گڑھا پڑ گیا گر مجھے آپ کے اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کے یاس آئے ہوئے تقریبا سال گزرنے والا ہے میں ابھی تک نہیں گھسا،اس ہے یہ ٹابت ہوتا ے کہ میرا دل لکڑی ہے بھی زیاوہ بخت ہے۔ میں نے ان سے یو چھا کہ کیا یہاں آئے ے پہلے ایسے خیالات بھی آپ کے دل ود ماغ میں آتے تھے؟ سہنے لگے کہیں پہلے تو نہیں آتے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھ لیں ول تھس گیا اگرول نہ گھسا ہوتا تو پیرخیال کیسے آتا؟ میں اس غانون کا قصہ بتار ہا تھا، انہوں نے لکھا کہ جب کتاب''شرعی بروہ'' سائے رکھی رہی تو ایک ون خیال آیا کہ بڑھ تو لوں۔ ارے! کتاب کا پڑھنا تھا کہ بس دل پر بجلی گرگئی۔ کالج جاتے وقت برقع بہنا تو امی نے کہا کہ اری نگلی! تجھے کیا ہو گیا؟ کا لج میں جائے گی تو شا گر دکہیں گی کہ مس یا گل ہوگئیں ،اور جود دسری پیکچرار ہیں وہ بھی نداق اڑا کمیں گی ، تیرا کیا ہے گا ، نگلی آخر تجھے کیا ہو گیا؟ امی کی کوئی بات نہیں نی اور برقع پہن کر پہنچ گئیں کالج ۔ آ گے تفصیل کھی ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ فلاں شعبہ کی کیلچرار نے یوں کہا اور میں نے یوں جواب دیا ،فلاں ٹیچیر نے یوں کہا اور میں نے یوں کہااور میں نے یوں جواب دیا،سب کے جوابات دین چل گئی اور اللہ کی رحمت سے جوابات بھی ایسے مسکت جنہیں من کرشیطان کیا جیلیاں خاموش ہوجا تیں۔ اِس ونت ایک لطفے کا سوال وجواب ہے وہ بتانا ماہتا ہوں للھتی ہیں کہ ایک شعبہ کی پیکجرار نے کہا کہ بیہ جوا تنا بخت پر دہ کرلیا تو کہیں منگنی وغیرہ تونہیں ہوگئی،'' انہوں نے'' عظم دیا ہو،جس ے شادی ہور ہی ہے وہ کوئی ملا تو نہیں ،اس نے حکم دیا ہواس لیے بگی بن رہی ہو۔ لکھا

ے کے میں نے جواب دیا کہ بال بوں ہی سمجھ لوتو وہ بھا گی بھا گی آئی۔اے خیال: وا ہو گا کہ اس کی تومنگنی ہوگئی تو میں بھی اس ہے کوئی وظیفہ وغیرہ لے لوں اس لیے بھا گ آئی ہوگی،اس نے تواتنا ہی لکھا ہے کہ جھاگی بھاگی آئی،آ گے تو تشریح میں سرتا ہوں اس لیے کہ لوگوں کے حالات کو جانتا ہوں۔اس نے لکھا ہے کہ وہ لیکچرار بھا گی بھا گی میر ہے۔ بالكل قريب آگنى، اب خودى سوچے كەكيون؟ اسے بدخيال آيا ہوگا كداس نے كوئى وظیفہ پڑھا ہے جس کی رجہ ہے اس کی مثلنی ہوگئی تو میں بھی اس سے وہ وظیفہ او جھالوں۔ وہ جلدی سے قریب آ کر کہنے گئی کہ وہ کون ہے؟ کس سے منگنی ہوئی ہے؟ ہزے شوق ے بڑی للحائی ہوئی زبان ہے بو حصے گی کون ہے؟ لکھا ہے کہ میں نے جواب میں کہا ''اللهُ' 'بساس برتویانی پڑ گیا۔ بہت لوگوں نے مجھایا مگرمسی کی آپھی بیں جلی ،مب نا کام ہو گئے۔ایک شعبہ کی مینچرار نے کہا کہ پچھ تازہ تازہ اثر ہوگیا ہے دیکھتے ہیں کتنے وان پہنوگی۔لکھاہے کہ میں نے جواب میں کہا کہ میں نے برقع کسی کی زبردی کرنے ہے خبیں پہنا،اللہ کے علم ہے پہنا ہے، پھرمیرا نام بتایا کداس کی دعاء ہے بہتو قیامت تک حبیں اترے گا۔ یہ خط جب میں نے بیڑھا تو ای وقت ہے دل اور زبان کے درمیان میں ب<u>ہ</u>مصراع گریش کرتار ہا ع

#### يه جزيره بھي بالآخر زير آب آبي گيا

یہ تو تازہ قصد ہے خاتون کا ،خوا نین میں ہے ایک خان کا قصد بھی سامنے آئیا ،اللہ تعالیٰ اسباب کیے کیے پیدا فرماتے ہیں ،کوئی مسئلہ تجارت ہے متعلق ان کے ول میں وال دیا اور دل میں بات یہ وال دی کہ بیباں آ کر پوچھو، ان کی صورت میرے ذہن میں منقش ہوگئی ،کوٹ پتاون پہنے ہوئے ، ٹائی تکی ہوئی اور ہے بھی آلو۔بس وہ بے چارہ ایک بارآ یا اور پھنسا،مسئلہ یو چھے آیا اور پھنسا،معلوم نہیں کیا ہوگیا۔

نہ جانے یہ کیا کردیا تو نے جاناں ماری تیرے ،ی کرم پر ہے اب جان ہماری

اللہ تعالیٰ کا کرم ایسے ہوتا ہے کہ آن کی آن میں انسان کی کایا بی بلٹ جاتی ہے۔ ایسے موقع پرایک اور شعر ہے۔

اے سوختہ جال مجھونک دیا کیا میرے دل میں ہے شعلہ زن اک آگ کا دریا میرے دل میں

# نقل كااثر:

ایسے اشعار کچھ یاد کرلیں انہیں نیک فال کے طور پر پڑھ لیا کریں کہ اللہ یوں کردے۔ جب آپ اس نیت سے اشعار یاد کریں گے اور پڑھیں گے تنس وشیطان آپ کو بہکا نیں گے کہ ارے! تو ہے کچھ بھی نہیں ایسے خواہ مخواہ جھوٹے وجو کے کرر با ہوں ہے، منافق ہے، ایسے موقع پر جواب میں یہ کہا کریں کہ بیتو میں نسخدا سنتعال کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ اس نسخ کی برکت سے میرا اللہ مجھے ایسا بنادے گا۔ پڑھتے رہیں، اصل نہیں نقل ہی بہی نقل کرتے دہیں اور دعا یہی کرتے رہیں اور دعا یہی کرتے رہیں اور دعا یہی کرتے رہیں کہ یا اللہ اینی رحمت سے اس نقل کو اصل بنادے، اس نقل کو تبول فرما ہے۔

حضرت موی علیہ السلام ہے مقابلہ کے لیے جاد وگر آئے تو ان پر فور آ اثر ہوگیا،
ایمان لے آئے، جبکہ فرعون کی تو گو دمیں موی علیہ السلام ہے لیکن اس بر کوئی اثر نہ ہوا
اس کی وجہ بہی تھی کہ جاد وگر موی علیہ السلام جیسا لباس پہن کر آئے تھے، وہ اللہ کے مجوب جیسی صورت بنا کر آئے تھے اللہ تفالی نے ان کی نقل کو قبول فرمالیا، ای مجلس میں
بہلی ہی ملاقات میں اللہ تفالی نے ایمان کی دولت سے فواز دیا، اللہ کے محبوب کی نقل بہلی ہی ملاقات میں اللہ تفالی ہے ایمان کی دولت سے فواز دیا، اللہ کے محبوب کی نقل اتار نے کی دجہ سے اللہ کی کیسی رحمت ہوئی۔

کوئی پانی میں غرق ہوجائے یا اچا تک کوئی صدمہ بھنے جائے تو انسان کا سانس رک جاتا ہے بنطی بین میں اور معلوم ہوتا ہے کہ مرچکا ہے یا بعض بچوں جاتا ہے بنطی سے فوری بعد یوں احساس ہوتا ہے کہ ان میں جان نہیں، ان صورتوں میں بیدائش کے فوری بعد یوں احساس ہوتا ہے کہ ان میں جان نہیں، ان صورتوں میں

مصنوعی تنفس جاری کیا جاتا ہے اور مصنوعی تنفس جاری کرتے کرتے واقعۃ اس میں تنفس جاری کرتے کرتے واقعۃ اس میں تنفس جاری ہو جاتا ہے تو آپ بھی ایسے محبت کے اسہاق اور محبت برا معانے کے نسخے پڑھتے رہا کریں اور میسوی لیا کریں کہ چلیے کہ بچھ بھی نہیں لیکن ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس مصنوعی منفس سے حقیقی تنفس جاری فرمادیں انسخد استعمال کرتے رہیں۔

رحت حق بہانہ می جوید رحت حق بہا نمی جوید

(الله كي رحت تو بہائے تلاش كرتى ہے،اللہ تعالىٰ كى رحت زيادہ طلب نبيل كرتى ) ا یک بارا یک لڑے نے لکھا کہ وہ ریلوے لائن پر سے گز در ماتھا، ریلوے لائن یہاں ہے خاصے فاصلے پر ہے، کہیں اِس مسجد کے مینار دیرِ نظر پڑ گنی ، بیہ بات پھر مجھ لیس کہ بدا تفا قات نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مقدرات ہوتے ہیں، ایٹہ تعالیٰ نے تسی فرشتہ کو تکم و یا کہ اس کا سراُ دھر پھیر دو، فرشتے نے اس کا سر پکڑ کرا دھرکو پھیر دیا، اس کی نظریزی مینار برتواس نے کشش محسوس کی ۔ 'دنیامیں کتنی خوبصورت محدیل ہیں، ای شبر کراچی میں بہت بڑی بڑی اور بہت خوبصورت مسجدیں ہیں جبکہ یہ مسجد تو حیصوئی ی ہے، یہ برامینارہ تو بعد میں بناہے میلے جھوٹا سامینارتھاا در جھوٹی ی مسجد۔ جیسے ادھر مینار رِنظر پرِی تو دل میں کشش محسوس ہوئی سوحا کہ جا کر دیکھوں ، پہنچامسجد میں اور بکڑا گیا،شاید بہال عصر کے بعد بیان ہور ہاتھااس میں بیٹھ گیااور پھنسا۔اس کے بعدا ہے حالات میں لکھا کہ تصویروں اور کھلوٹوں وغیر د کی دوکان تھی ، یہاں ہے جاتے ہی سب کو کاٹ کاٹ کرجلا ڈالا۔ ذریعہ معاش وہی تھا، کوئی اور ذریعہ معاش نہیں تھالیکن عشق نے اتنی مہلت بھی نہ دی کہ وہ کچھ سوچتا کہ پھر کھاؤں گا کہاں ہے، اپنی تجارت ہی ساری تیاہ کردی اوراس کے بعد سارا جزیرہ بی زیرآ ہے آگیا، ماشا ،اللہ! ڈاڑھی بھی رکھ ٹی اور سارے کے سارے حالات بہت بہتر ہوگئے، اللہ تعالی اپی رحمت سے قبول فرما نیں ۔

# محبت اللهية مين ترقى كانسخه:

اللہ کی محبت بڑھائے کے لیے جو چندا شعار میں نے بتائے ہیں ان کا درجہ بعد میں ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کی آیت پڑھا کریں:

يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ (٥٣-٥٥)

(الله تعالی ان مے محبت کرتے ہیں۔ اور وولوگ الله تعالی مے مبت کرتے ہیں)

اس آیت میں اللہ نے اپنی محبت کا ذکر پہلے فر ما یا کہ میں اپنے بندوں سے عبت کرتا ہوں، پہلے میں محبت کرتا ہوں بعد میں میر کی محبت کا یہ پر تو ہوتا ہے کہ وہ بھی محبت محبت کرتا ہوں بعد میں میر کی محبت کا یہ پر تو ہوتا ہے کہ وہ بھی محبت سوچا کریں ، سوچا کریں ، اشعار محبت سوچا کریں ، اشعار محبت سوچا کریں ، اس سے مصنوعی محبت ہی ہوج نے گی ۔ نفس و شیطان دھوکا دیں گے کہ تیر سے اندر محبت تو ہے بن نہیں ، جھوئے وعوے کیول کرتا ہے ؟ ان کے دھو کے میں نہ آئیں ، اندر محبت تو ہے بن نہیں ، جھوٹے وعوے کیول کرتا ہے ؟ ان کے دھو کے میں نہ آئیں ، انقل محبت اتا رہے بھی رہاں ہے۔

مرس کچھ آچلا صیاد کو بان پھڑ پھڑائے جا کہ شاید صورت پرواز بی پرواز بن جائے

ا ہے کام میں لگارہ، لگارہ، مجت کی باتیں کرتارہ، ان شاءا ملہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن میہ باتیں اثر لائیں گی۔

میں نے ابھی جو چندا شعار پڑھے تھے ان پرشاید کسی نو واردکوا شکاں ہو، پوری بات
تو وہی تبحصا ہے جو ہمیشہ کا حاضر باش ہو، دوسرے لوگ پوری بات نہیں ہمجھتے اس لیے
ہوسکتا ہے کہ ان اشعار ہے کسی کومیرے بارے میں خیال ہو کہ جو یہاں اس کے پاس
آ جا تا ہے بس اس کا ہموجا تا ہے ، یہ کچھ پڑھ کر پھوٹک دیتا ہے، یوں ہوجا تا ہے اور یوں
ہوجا تا ہے۔ ایک شعرتو یہ پڑھا تھا۔

نہ جانے ہے کی کردیا تو نے جانال ترے ہی کرم پر ہے اب جال ہماری جہال کوئی آیااور پھنساء آیاور پھنسا ع

نہ جانے یہ کیا کردیا تو نے جاناں اس شعرے بظاہرتو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے سے پچھ کردیا۔اور کیا اے سوختہ جال پھونک دیا کیا میرے دل میں ہے شعلہ زن اک آگ کا دریا مرے دل میں

بظاہر میں معلوم ہوتا ہے نا کہ جو یہاں آیا تو میں نے اس پر پھے پھو تک دیا۔ میا شکال ان لوگوں کو ہوسکتا ہے جو یہاں ہمیشہ کے حاضر ہاش نہیں بلکہ نو وار دہیں، ہمی ہمی آنے والے ، و د پوری ہات ہمی ہی آئیں اس لیے ان چیزوں کو سمجھانا چا بتنا ہوں۔ ان اشعار میں خطاب اللہ تعالی کو ہوتا ہے۔ میں جب مجلس میں بھی میاشعہ رپڑ ھتا ہوں ، تو وہ بات میرے دل میں ہوئی ہے ، میں بہت کثرت سے اپنے طور پر یہا شعار پڑ ھتا رہتا ہوں ، میر ایسے ایسے بہت سے اشعار بھی زبان سے بھی دل میں ، تو ھا ہر ہے کہ خوو کو تو خطاب نہیں ہوتا ، کوئی خوو کو تو خطاب کرسکتا ہے ، خطاب اللہ تعالی کو ہوتا ہے۔ جولوگ ہوتا ہو نہاں کے بی چونکہ ان کے نہم پر اعتماد ہے کہ وہ بات بھی جا نمیں گر سول تو اس کی ہمیں اس چیز کی حاجت نہیں جمعتا کہ ہر بار جب بھی میا شعار میل پڑ ھوں تو اس کی میں اس چیز کی حاجت نہیں جمعتا کہ ہر بار جب بھی میا شعار میل پڑ ھوں تو اس کی میں اس چیز کی حاجت نہیں جمعتا کہ ہر بار جب بھی میا شعار میل کر دیا ، تو نے کیا کر دیا ، خطاب اللہ تعالی کو ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ اتو تو میرے دل کوئیا کر دیا ، تو نے کیا کر دیا ، خطاب اللہ تعالی کو ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ اللہ تعالی کو ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ اللہ تعالی کو ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ اللہ تعالی کو ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ اللہ تعالی کو ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ اللہ تعالی کو ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ اللہ تعالی کو ہوتا ہے کہ اس کے میرے اللہ اللہ تعالی کو ہوتا ہے کہ اس کے میں کر اللہ اللہ تعالی کو ہوتا ہے کہ اس کی کر کر ان اسے کہ کیا کر دیا ، خطاب اللہ تعالی کو ہوتا ہے کہ اس کے کہ کہ کوئیا کر دیا ، تو نے کیا کر دیا ، قطاب اللہ تعالی کوئی کوئیا کر دیا ، تو نے کیا کر دیا ، خطاب اللہ تعالی کوئیا کہ دیا ، تو نے کیا کر دیا ، خطاب اللہ تعالی کوئی کر دیا ، تو نے کیا کر دیا ، تو نے کیا کر دیا ، خطاب اللہ تعالی کی کر دیا ، تو نے کیا کر دیا ، تو کیا کر دیا ، تو نے کیا کر دیا ، تو نے کیا کر دیا ، تو کیا کر دیا ، تو کیا کر دیا ، تو کر کیا کر دیا ، تو کر کیا کر دیا ، تو کیا کر دیا ، تو کیا کر دیا ، تو کر کیا کر دیا ، تو کر کیا کر دیا ، تو

ایک بات اور بچھ لیں ، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر اللہ کو ان الفاظ سے خطاب کرنا مسجح نہیں جیسے ایک شعر میں ہے'' اے سوختہ جال'' اللّٰہ کو سوختہ جاں'' کہنا ،اس سے بھی زیاد وخطرناک اور س لیس ع

کیا جائے کس انداز سے ظالم نے نظر کی ظالم، ظالم کہددیا ظالم سے نظر کی کیا جائے کس انداز سے ظالم نے نظر ک

### حالت بی درگوں ہے مرے قلب وجگر کی پھنکتا ہوں شب وروز پڑا بسترِ غم پر ہوتی ہے بری ہائے مگی آگ جگر کی

اس میں بھی ویکھیے ،ایک طرف یہ کہدر ہا ہوں کہ اللہ کو خطاب ہے اور و وسری طرف الفاظ کیے گیے ہیں؟ کہیں ' سوختہ جاں'' کہد دیا ، کہیں ' خطالم' کہد دیا ، کہیں بچھ کہد دیا ، کہیں بچھ کہد دیا ، کہیں بچھ کہد دیا ، اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی آپ لوگ بالغ نہیں ہوئے یا یوں کہیے کہ جہم تو بالغ ہو گیا ول ابھی نابالغ ہے ، جب ول بالغ ہوجائے گا چراس کی تشریح کرنا نہیں پڑے گی خود بخو دیجو جا کیں گیاں شاء اللہ تعالی ۔ ابھی تو آپ لوگوں کے قلوب نہیں پڑے گی خود بخو دیجو جا کیں گیا تیں کہیے ہی کو شخص کی جائے گئتی ہی کوشش نابالغ ہیں کہا تھوں کی ہا تیں کیسے ہی سمجھانے کی کوشش کی جائے گئتی ہی کوشش کی جائے گئتی ہی کوشش کی جائے ہوگا ہی تیں ، کہنا ہی سمجھا کی ہیں ہے کار ، وہ بچھ بھی نہیں سمجھے گا ۔ اللہ کرے یہ فائد کرے کہا کہ کہا تھی جو جا کیں گئی سب ہے کار ، وہ بچھ بھی نہیں سمجھے گا ۔ اللہ کرے کہا تھوں کے دل بالغ ہو جا کیں چر یہ با تیں بچھ جا کیں گئی سے باتیں بچھ جو انہیں گے ان شاء اللہ تعالی ۔

# بے پردگ کے فسادات:

اس خاتون نے بیلھا کہ جب ہم پر وہ نہیں کرتے تھے تو لوگ سٹیال ہجاتے تھے،
جہلے کتے تھے، مڑ مڑ کر و کھنے تھے اور قریب سے قریب تر ہو کر گزرنے کی کوشش کرتے
تھے۔ اس سے پچھ عبرت حاصل کریں ، اس سے ایک بات بیٹا بت ہوتی ہے کہ لوگ
بے پر دہ عور توں کو بدمعاش مجھتے ہیں۔ اس نے خط میں بیلکھا ہے کہ جب میں نے پر دہ کر تیا تو سب لوگ بہت دور رہتے ہیں، کنڈ یکٹر وغیرہ بھی نظریں جھا کر دور کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا تا بت ہوا کہ غیر محم کے سامنے چبرہ کھو لئے میں کئی گناہ ہیں اور ان میں سے ہرایک کیبرہ گناہ ہوں کی تفصیل ہیہ ہے:

(1) لوگوں کی نظر میں بدکار ہنا۔

(2) لوگوں کی نظر میں بدکار ہنا۔

- 🕑 لوًّ لوں کو بدگمانی میں مبتلا کر نا الوگ انہیں بدکار جھتے ہیں۔
- 🕝 بدنظری، سینیاں ہجائے، جملے کہنے کے تناہ میں لوگوں کو متلا کرتا۔
- 😙 اوگوں میں بدکاری کی رغبت پیدا کرنے کا سبب بنتا بلکہ چبرہ کھو تا ہد کاری کی

وغوت دينات.

- مردول کے اشاروں نے خود عورت میں مرکاری کا خیال پیدا ہوجانا۔
- 🕜 مردوں ہے تھلے مندمیل جون رکھنے والی عورتیں مردول کومتوجہ کر نے گلتی ہیں۔
- 🕒 سب ہے بڑا گناہ یہ کہ بیالقداوراس کے رسول صلی اللہ عدیہ وسلم کن علاقیہ

بغاوت ہے، بڑے ہے بڑا جرم معاف کیا جاسکتا ہے تگر بغاوت کو بھی کسی صورت ہیں بھی معانے نبیں کیا جاسکتا، بغاوت کی سزاقل ہے،صرف قل بصرف قتل ۔ رسول القصلی القد مذہبہ وسلم کاارشادے:

كُلُّ أُمَّتِي مُعافِّي إِلَّا الْمُجاهِرِيُنَ (مُنْقَ عَليهِ)

بڑے سے بڑے ٹن ومعاف کیے جاسکتے ہیں گر کھٹی بغاوت کواللہ تعالی بھی معاف میں شرک سے بڑے ہوئے معاف سے کم کرنا اور منڈ انا مجمی کھٹی بغاوت اور نہیں قرم نمیں گے۔ وَارْحی کٹانا بِعِنَ ایک منتی ہے کم کرنا اور منڈ انا مجمی کھٹی بغاوت اور نا قابل معانی جرم ہے۔

# حفاظت كاشرى وعقلى اصول:

سے کو تا ۔ اگر کوئی سی مجلس میں ہیں ہوتو وہ اے تفاظت سے رکھتا ہے ہوئی ہا ہر کھائیں چھوڑ وہ تا ۔ اگر کوئی سی مجلس میں ہیں ہوتو اگر ہو وریل گاڑی میں یا ہوائی جہاز و نیرہ میں تہیں جار ہا ہواوراس کے پاس کچھرتم ہوتو اگر اس سے کہا جائے کہ بدرو ب و نیرہ میں تبین جار ہا ہواوراس کے باس کچھرتم ہوتو اگر اس سے کہا جائے کہ بدرو ب و نیسے اپنے سر منے رکھ لیس کوئی خطرہ نہیں یا ہاتھ میں مضبوط بکڑ لیس تو وہ ہر کڑ ایسانہیں کرے گا کہ خطرہ ہے ، حتی کہ خطرے کی وجہ سے اپنا بینک اکاؤنٹ سی بر ظاہر منہیں کرتے ۔ فراعقل سے کام ئیس عمل سے ماگر بیسا چوری ہوگی تو زیاوہ سے زیادہ کیا

نقصان ہوسکتا ہے؟ اس میں کیا احتمالات ہو سکتے ہیں؟ ایک تو بید کہ پیسا واپس نہیں ملا نقصان ہوگیہ تو یہ مال ہی کا تو نقصان ہوا اور اگر عورت پرکسی نے دست درازی کی تو عزت کا نقصان ،عزت بھی ، دین بھی دونوں چیزیں خاک ہیں مل گئیں۔

شرعاً عقلاً جن چیزوں کی حفاظت ضروری ہےان کے پجھ مدارج اور مراتب میں: ① سب ہے زیادہ ضروری دین کی حفاظت ہے۔ جان جائے تو جائے دین کی حفاظت سب سے مقدم ہے۔

- 🕑 اس کے بعد جان کی حفاظت۔
- 🖰 اس کے بعد عزت کی حفاظت۔
- 🕜 سبے آخر میں مال کی حفاظت۔

مال کا درجہ سب ہے آخر میں ہے۔ اگر کسی کی رقم چوری ہوگئی یا کوئی چھین کر لے گیا تو آخری درجہ ضائع ہوا، مال ضائع ہوا مگر جولوگ بردہ نبیس کرتے کرواتے انہیں میڈکر نہیں کہ اس ہے عزت بھی جاتی ہے دین بھی جاتا ہے، جن چیز ول کی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے اس کی اسے مرواہ ہیں ،آج سے عقل مند کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ دین اور عزت کی حفاظت کی تو زیاد ہ ضرورت ہے، پیسا چھیا چھیا کر رکھتے ہو، بینک ا کاؤنٹ بھی کسی کونہیں بتاتے اور مرغیاں کھلی حچھوڑ رکھی میں، جہاں حیابیں جائمیں ، جو سچھ ہوتا ہے ہوتہ رہے، ایسا ہوتا ہے یانہیں؟ بات ریہے کہ گناہ کا پہلاحملہ عقل پر ہوتا ہے، گناہوں کی نحوست سے عقل ماری جاتی ہے، اتنی موتی بات عقل میں نہیں آتی کہ اگر کوئی ماں لے اڑااورکوشش کرنے کے بعد دہ مال مل گیا تواس کا کیا گھسا؟ سچھ بھی نہیں ، دیبا کا ویبا ہی ہے، کچھ بھی نہیں بگڑااورا گرکوئی لڑکی کواڑا کرلے گیا خوادو دووجار گھنٹے یا دو جار منٹ کے لیے ہی کہیں لے گیا تو کیا **باتی** رہا؟ اگر عقل ہو، غیرت ہو، کچھ ذرات شرم ہوتو مرجائے ڈوب کرمگر بات تو یہی ہے کہ آج کے مسلمان میں شرم وغیرت تو ہے ېئېيں۔

### سونے کے برتن:

جيك آباد كاليك قصد ہے، جنہوں نے مجھے پيرقصہ بتايان كے بھتيجے و ماں ذِي آئي بی تھے۔ ؤی آئی جی نے وہاں بلوچوں کوجع کیا اور ان ے خطب فرمانے لگے، بیڈی آئی جی صاحب بھی بلوج تھے،انہوں نے کہا کہ دیکھو! دنیااتنی ترتی کرگنی اورتم لوگ ابھی تک آپس کے بھٹر ہے فساداور ماروھاڑ میں تھنے ہوئے ہو بتہارا علاقہ ابھی تک کتنا پیماندہ ہے، کچھتو ہوٹن سنجالوا ذراذ رای بات پرقل کردیتے ہو،کسی نے کسی کی ہُو**ی سے بات کر لی تواسے قل کردیاء کسی برایسے ہی شبہہ ہوگیا تواسے قل کردیا، رات** ون ميكز دهكز ، ميكز دهكز ، يخد بهوش سنجالو، دنياتر قي كرگني بتم بهي تر قي كرو ، آليس مين لز ائي جھٹرے اور ٹی وغیرہ نہ کیا کرو۔ میتقریرین کرایک بڈھا کھڑا ہو ً بیااوراس نے کہاحصور! بات یہ ہے کہآ ب اوگوں کی بیویاں ہیں سونے کے برتن ( دیکھیے بذھے نے کیسی بہتر بات کبی) سونے کے برتن کو کتا جانے جائے یا اس میں سے کھا تا پیتار ہے، گھنٹوں اگا رہے آپ نے اے دحولیا اورخو داستعال کرنا شروع کرویا۔ ہماری ہویاں ہیں منی کے برتن اے اگر کتے نے دور ہے بھی سونگھ لیا تو ہم اسے تو ڑ ویتے ہیں، یہ مٹی کے برتن ہیں، سونے کے نہیں اور تمہاری ہویاں سونے کے برتن ہیں انہیں کتے سو تھھتے رہیں، جائے رہیں، ان میں یعتے رہیں، کھاتے رہیں، بس تم نے ذرا سے دھویا وہ ٹھیک ہوگیا۔ ؤی آئی جی صاحب کہتے ہیں میں تو اتنا شرمندہ ہوا کہ یانی ہوگیا، میں نے جاسہ ہی فتم کردیاا*ں بڑھے نے مجھے بولنے کے لائق ہی نبیں ج*ھوڑا۔

یہ سوچیں کہ اگر کوئی مال اُڑا کر ہے گیا تو کیا خرابی آئی، یکھ بھی نہیں ،اور اگر کوئی عورت کواُڑا کر لے گیا تو دوتو قابل استعال نہیں رہتی ، ہاں جن کے سونے کے برتن ہیں ان کا تو معاملہ الگ ہے بقول اس بلوچ کے ،اللہ تعالی اس بلوچ کوا پی محبت اور زیادہ عطافر ماکمیں۔ دوسرافرق بیکہ مال میں خوداشنے کی صلاحیت نہیں ،کسی نے دورے مال کی طرف و کی کھا تو مال کی طرف و کی کھا تو مال خود سے اس کی طرف اٹھ جائے اپیانہیں جبکہ عورت میں تو خوداڑنے کی صلاحیت ہے۔

اسی طرح ہے جب قصائی ہے گوشت لاتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ چیل ا حیک كرنەلے جائے، گوشت كوڈ ھائك كرلاتے ہيں۔ بيسوچيس كەاگرچيل گوشت لے كئى تو دوحیار بوٹی کا ہی نقصان ہوا اور کیا نقصان ہوا،عورت کوئی لے گیا تو عزت اور دین دونوں کا نقصان \_ گوشت کی حفاظت کا اتنا اہتمام مگرعورت کی حفاظت کا ابتمام نہیں كرتے تو بتائے كە گناه كاپبلا وبال عقل پر پڑا ہے يانبيں؟ عقلوں پر پڑ گيا، يہ پرده عقلوں پر پڑجا ہے، پہلی بات یہ کہا گر گوشت لے جائے تو ہوسکتا ہے کہ و وآ پ کے شور مجانے پر کہیں گوشت کو بھینک دے یا اس ہے جھوٹ جائے تو آپ گوشت کو دھوکر استعال کر سکتے ہیں۔ دوسری بات ہد کہ گوشت میں اڑنے کی صلاحیت نہیں کہ چیل نے دور ہے کوئی توجہ ڈالی اور گوشت آ ہے کے پاس سے اڑ کرخود ہی بھا گا چلا جارہا ہے جبکہ عورتیں تو خود ہی بھاگتی ہیں ،اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ۔عقلی لحاظ ہے دیکھیں کہ لوگ میے کی حفاظت کرتے ہیں، مال کی حفاظت کرتے ہیں، چیلوں سے بچانے کے لیے گوشت کی خوب حفاظت اور گلرانی کرتے ہیں مگر جن کے اڑ کر جانے ہے کو کی تدارک نه ہو سکے اس کا کوئی اہتمام نہیں ، اس طرف کوئی توجہ نہیں۔عزت چلی جائے تو کتنا دھوئیں، کتنا دھوئیں، کتنا دھوئیں، کتنے ہی سال گزر جائیں عزت واپس آنے کی کوئی صورت نہیں، دین کے نقصان کی تو پھر بھی تلانی ہوسکتی ہے کہ تو بہ کر لے مگر جوعزت جلی منی وہ واپس کیسے آئے گی؟ وہ تو مرتے دم تک بلکه مرنے کے بعد بھی لوگول کے ذہن میں رہے گی کہاس کی عزت چلی گئی۔اڑانے والےاڑا کرلے جاتے ہیں اور بیاڑ جاتی ہیں بلکہ ہوسکتا ہے کہ خود ہی کسی کوسیٹی بجادیں، یہ بھی بعید نہیں کہ کوئی اچھا سالڑ کامل گیا، وہ توسیٹی ہیں بجار ہاتھا بید حضرہ صاحبہ خود ہی سیٹی بجادیں ،ایسے بھی ہوسکتا ہے۔

# عملى تبليغ كااژ:

اس بینچرار کی تحریمی مزید ایک بات بیقی که میں نے ابنی شاگردوں و چادر ارشوادی ہاور کنی الیک خوا تین جنہوں نے عبا پبننا چھوڑ دی تھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اس سے بیٹا بین جنہوں کہ انسان جس حد تک خود کمل کرتا ہے اس کی تبلیغ کی بینے میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے، اس کی عملی تبلیغ کا بیاثر ہوا کہ کا لئے کی لڑکیوں نے چادر میں اور پھی مورتوں نے اپنے عبانکال کر پیننے شروئ کردیے۔ زبانی تبلیغ کی اثر زیادہ بین اس کے ساتھ ساتھ جب انسان اپنے عمل کو سدھارت ہے تواس کی تبلیغ کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بات مزید، اس خاتون نے بیکھا ہے کہ اس کے شعبے کی تبلیغ کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بات مزید، اس خاتون نے بیکھا ہے کہ اس کے شعبے کی مربراہ نے کہا کہ کچھے کیا ہوگیا؟ تواتبوں نے جواب میں کہا کہ دماغ تو پہلے خراب تھا اب درست ہوگیا ہے اللہ کے فضل وکرم سے ساس پر چھے ایک دماغ تو پہلے خراب تھا اب درست ہوگیا ہے اللہ کے فضل وکرم سے ساس پر چھے ایک قصہ یادہ گیا۔

# ایک فوجی کا قصہ:

ایک نیوی کا فوجی یہاں بیان یم پہنچے گیا، پہلی بارآیا اور پھنسا، حالانکہ اس ون وارشی کے بارے میں کوئی خاص بات بھی نہیں ہوئی تھی ہیں اللّہ کی مجت کی با تیں ہوتی ہیں، اس نے جا کر ڈاڑھی رکھ نی رکھ نی فوج میں اصول ہے کہ ڈاڑھی رکھنے کے لیے پہنے بڑے افسرے اجازت لینی پڑتی ہے کیکن اس میں مجت کا غلبداور جوش ایسا بھا کہ اس بڑے اجازت لینی پڑتی ہے کیکن اس میں مجت کا غلبداور جوش ایسا بھا کہ اس نے اجازت لیے بغیر ہی ڈاڑھی رکھ لی۔ کپتان نے بوجھا کیا شیو بڑھ گیا ہے ؟ تو اس نے اجازت کیوں رکھ لی ، اس پر سزا نے کہا کہ شیونیس بڑھا، ڈاڑھی رکھی ہے۔ اس نے کہا بلا اجازت کیوں رکھ لی ، اس پر سزا ہوگی۔ وہ فوجی جواب ویتا ہے کہ میری گرون تو کٹ سکتی ہے گر ڈاڑھی نہیں کٹ سکتی۔ ہوگی۔ وہ فوجی ہوا ہے افسر کو جواب ویتا ہے کہ میری گرون تو کٹ سکتی ہے گر ڈاڑھی نہیں کٹ سکتی۔ نے کہا کہ بچھے گولی ہے اڈراد یا جائے گاتو فوجی نے کہا میں نے پہلے ہی کہددیا کہ گرون تو

کن علق ہے ڈاڑھی نہیں کن علق۔ اسے بحری جہاز کی جیل میں بند کردیا گیا پھر وہاں
ہے نکال کرشہر کی جیل میں رکھا، بہت دھمکیاں دیں کہ جمیشہ بمیشہ قید میں ربو گے، گولی
ہار دی جائے گی، ایسے کر دیا جائے گا، ایسے کر دیا جائے گا، بہت تختی کی، بعض بڑے
ہورے افسروں نے جاکرا ہے بمجھایا کہ تو تو ڈاڑھی رکھ کردین کو بدنام کررہا ہے، تجھے گولی
ہار دیں گے یا نوکری سے نکال دیں گے تو اس طرح دین بدنام ہوگا۔ وہ بے جارہ ڈرگیا
لیکن اللہ تعالیٰ دعگیری فرماتے ہیں:

ُ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيُنَا لَنَهَدِيَنَّهُمُ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحُسِنِينَ 0 (۲۹-۲۹)

( جولوگ ہمارے راہتے میں کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم ان کوضرور بالضرورا پے رائے کی ہدایت وے ویتے ہیں۔ یے شک اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے) ارے! ذراساقدم تواٹھاؤ ذراساقدم پھردیکھیے اللّٰہ کی مدو کیسے ہوتی ہے، پچھارادہ تو كرد، أيك تخص كو الله تعالى في واسطه بناديا، فوج كى جيل مين جهال بهت سخت یا بندیاں ہوتی ہیں، کوئی مل نہیں سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ہے اس شخص کو واسطه بنادیا وہ میرے ماس فتوی لینے آیا تو یہاں ہے میان کا لکھا گیا کہ جس افسرنے ا ہے جیل میں بھیجا ہے وہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے ،اس فوجی ہے معافی مانگے اوراے فورا جیل ہے نکالے ،اگریہا فسراییانہیں کرتا تو حکومت پرفرض ہے کہ کسی بہت بڑے میدان میں برسرِ عام اس دخمنِ اسلام زند این کی گردن اُڑائے، اگر حکومت ایسا نہیں کرتی تو اپسی بے دین حکومت کومسلمانوں پر حکمرانی کا کوئی حق نہیں، دنیاوآ خرت میں اسلام دشمنی کے برے انجام اور ذلت ورسوائی کا انتظار کرے۔ ایسے فتوے نکلتے ہیں یہاں ہے ۔ فتویٰ جب فوجی کے پاس پہنچاتو جوبھی افسرآ تاوہ اسے فتویٰ دکھادیتا، انہوں نے بتایا کہ میں جے بھی کسی افسر کوفتو ئی دکھا تا تو وہ بھیگی بلی کی طرح بھاگ جاتا۔ بالآخر اس فوجی کور ہا کردیا گیا، ملازمت بھی بحال کر دگئی اور سارے مقد نے ختم کردیے گئے۔

انہوں نے اپنے یہ تمام حالات مجھے لکھے گھراس کے بعد لکھا کہ میں جب اپنے گاؤں گیا تو میری سالی چار پائی پر میٹی ہوئی تھی، مجھ سے کہنے گی آؤیباں میر سساتھ بینہ جاؤا میں نے کہا میں تیر سے ساتھ بینہ جاؤا اس نے جواب میں کہا کہ پہلے تو بینہ جا تاتھا اب تو کیوں بدل گیا؟ میں نے کہا اب نہیں بدلا پہلے بدلا ہوا تھا فطرت سے، اب میر سے اللہ نے بچھے بدایت و دوی تو فطرت پر واپس آگیا۔ اس پنجرار نے جیسے کہانا کہ میر سے اللہ نے بچھے بدایت و دوری تو فطرت پر واپس آگیا۔ اس پنجرار نے جیسے کہانا کہ میر کے دماغ پہلے خراب تھا اب تو تھیک ہوگیا ای طرح اس فوجی جوان نے بھی کہا کہ پہلے تھیک نہیں تھا اب تھیک ہوگیا ہوں۔ اللہ تعالی سب کے ساتھ اپنے رقم و کرم کا معاملہ فرمائے۔

#### چېرے کاپروه:

آخر میں ایک بات! اس خاتون نے لکھا ہے کہ بہت ی مورتوں نے یہ جھی نہا کہ چہرے کا پر دورتو ہے ہے جھی نہا کہ چہرے کا پر دورتو ہے ہی نہیں۔ پر دے کے بارے میں لوگوں میں بہت جہالت پھلی ہو گی ہے۔ اس کی وجہ رہے کہ مسلمانوں نے قرآن سے تعلق جھوڑ دیا، علا، سے تعلق جھوڑ دیا، علا، سے تعلق جھوڑ دیا، اگر اللہ کے کام سے تعلق باتی رہتا، علاء سے تعلق اور جوڑ باتی رہتا، پو چھتے رہتے تو الی جہالتیں اور گرا ہیاں امت میں نہ پھیلتیں۔

# پردے کے بارے میں ملحدین کا خیال باطل:

ملیدلوگوں کا خیال ہے کہ غیرمحارم سے بلاتجاب بات کرنے میں پچھ حرج نہیں، کہتے ہوں کہ قرآن مجید میں از واج مطبرات رضی اللہ تعالی عنبین کے بارے میں جو تھم ہوا:

﴿ وَإِذَا سَالُتُ هُو هُ مَنَّ مَتَاعًا فَاسْلُلُو هُنَّ مِنْ وَدَاءِ حِجَابٍ ﴾

﴿ وَإِذَا سَالُتُ هُو هُ مَنَّ مَتَاعًا فَاسْلُلُو هُنَّ مِنْ وَدَاءِ حِجَابٍ ﴾

﴿ وَإِذَا سَالُتُ هُو هُ مَنَّ مَتَاعًا فَاسْلُلُو هُنَّ مِنْ وَدَاءِ حِجَابٍ ﴾

﴿ وَإِذَا سَالُتُ مُو هُ مِنْ مَتَاعًا فَاسْلُلُو هُنَّ مِنْ وَدَاءِ حِجَابٍ ﴾

﴿ وَإِذَا سَالُو وَانَ مَطْهِرات سے کوئی چیز طلب کروتو یردے کے چھے سے

﴿ جبتم ان از وانَ مطہرات سے کوئی چیز طلب کروتو یردے کے چھے سے

طلب کرد)

اوراس آیت میں جو تھم ہے:

﴿ يُنْبِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا لَخُضَعُنَ بِالْقَوْلِ ﴾ (٣٣-٣٣)

(اے نبی کی بیبیو!تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہوا گرتم تقویٰ اختیار کروتو تم بولنے میں نزاکت مت کرو)

یہ احکام رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی عظمت کی وجہ ہے ہیں ،اس لیے اس سے عام عورتوں کے لیے پردے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا ان لمحدین کے اس باطل خیال کے ووجواب ہیں:

اس كى ديرائ آيت مي الله تعالى نے آ كے بيان فرمائي ہے:
 ﴿ فَيَسُطَ مَعَ اللَّذِي فِيلَى فَلَيْ ﴿ مُسَرَّ صَ وَقُلْلَنَ قَوْلًا مُعُرُوفُ ﴾
 (٣٢-٣٣)

( کہائیے شخص کو لا کی ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہے۔ اور قاعدے کےموافق ہات کہو )

مەدىبەتوغىراز داج مىں كېيىن زياد دېرىكتى ہےادرفر مايا:

﴿ ذَلِكُمُ اَطُهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾

( میتھم تبہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے )

اس سے ثابت ہوا کے حکم حجاب عظمت از واج مطبرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی وجہ سے نبیں بلکہ طہارت قلوب کی وجہ سے ہے حالا نکہ ووتو نہایت پاک باز تحیس اللہ تعالیٰ نے پورے ایک رکوع میں ان کی تطبیراور پاک دائمنی کا مقام بیان فرمایا:

﴿إِنَّىمَا يُرِيُدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنُكُمُ الرِّجُسَ اَهَلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ

تَطُهِيُرُان﴾ (٣٣–٣٣)

ائے نبی کے گھر والو! اللہ تقالی کو یہ منظور ہے کہتم ہے آلودگی کو دورر کھے۔ اورتم کو پاک صاف رکھے )

اوران سے دینی ضروت سے پچھے بات کرنے ، مسائل شرعیہ معلوم کرنے جومرد آتے تھے وہ کون تھے؟ صی بہ کرام رضی اللہ تعالی علیم ، جن کا تقویل وہ تقویل ہے کہ اس پر فرشتوں کو بھی رشک آئے ، جن کی پاک دامنی کی شہادت اللہ تعالی قربین مجید میں دے رہے ہیں کہ بیدو دلوگ ہیں جن ہے بہم راضی اوروہ بہم سے راضی :

﴿ وَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمُ وَوَضُوا عَنَّهُ ﴾ (٥٨-٢٢)

''ان سے اللّٰہ راحلی اور و داللّٰہ ہے راحلی ۔''

اور قرمایا که جم نے سب کو بخش دیا:

﴿وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْمُحَسِّنَى ﴾ (٣-٩٥)

''الندنے سب ہے بہترانج م کاوعدہ فر ہایا ہے۔''

ذراغور سیجے! بیغورتیں کون ہیں؟ سیدعالم صلی اللہ علیہ وَسلم کی ہویاں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاک کردیائے۔ تعالیٰ نے پاک کردیائے۔ امت کی میں ہیں جوامت کے برفرد پر جمیشہ جمیشہ کے لیے۔ حرام ہیں اور مردکون؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسی مقدی ہستیاں اور کام کیا؟ دینی مسائل پوچھنا ،ایے موقع پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہور باہے :

﴿ بِينِسَآءَ النَّبِي لَسْتُنَّ كَاحَدِ مِن النِّسَآءِ إِن اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعُنَ بِاللَّهَ وُلِهِ مَرَضٌ وَقُلُنَ قَوُلًا مَّعُرُوفًا ﴾ بِاللَّهَ وُلِ اللَّهِ مَرَضٌ وَقُلُنَ قَوُلًا مَّعُرُوفًا ﴾ (٣٢-٣٣)

(اے نبی کی بیبیواتم معمولی عورتوں کی طرح نبیس ہوا گرتم تقوی اختیار کروتو تم ہو لنے میں مزاکت مت کرو کہ ایسے مخص کولاجی ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہے۔اور قاعدے کے موافق ہات کہو) یہاں ایک بات خوب مجھ لیں امہات المونین جو کہ مطہرات تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاک کرویا تھا ان کے بارے میں تو ہے وہم و گمان بھی نہیں ہوسکتا کہ وہ جب کس غیر محرم سے بات کریں گی تو بھر اللہ تعالیٰ نے ہے تا کہ کی مسئلہ بتا نمیں گی تو نزاکت سے بات کریں گی تو بھر اللہ تعالیٰ نے بید تکم کیوں فر ہایا کہ نزاکت سے بات نہ کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی آواز میں چوطبعی و بیدائتی نزاکت ہوتی ہوتی ہے اسے خشونت و خشکی سے بدلیں ، بتعکف درشتی اور میں جوابی بیدا کرنے کی کوشش کریں۔

بیتو از داج مطبرات رضی الله تعالی عنبن کو مدایت فرمائی اور حضرات صحابه کرام رضی الله تعالی عنبم کوکیاارشاد موتاہے؟:

﴿ وَإِذَا سَالُتُهُوُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْفَكُوهُنَّ مِنْ وَّ رَآءِ حِجَابٍ ﴾ (جبتم ان از وائ مطهرات ہے کوئی چیز طلب کرونو پروے کے چیجے سے

طلب كرو)

جب ان قُدی صفات حضرات وخواتین کے لیے قلوب کی طبارت کا اس قدر اہتمام فرمایا تو دومرے مسلمان اس سے کیسے مشتنیٰ ہو سکتے ہیں؟

ورمراجواب بیہ ہے کہ رسول الند علیہ وسلم پوری امت کے لیے بمنزلہ والد ہیں اس کے باوجود صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پروہ کر تی تھیں، اگر بقول ملحدین امبات المونین رضی اللہ عنہن کی عظمت کی وجہ ہے صرف انہی کے لیے پروے کا حکم تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات وقدس سے صحابیات رضی اللہ تعالیہ وسلم کی ذات وقدس سے صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن نے بردہ کیوں کیا؟

عورتوں کو پردے کے حکم کی علت خوف فتنہ ہے گر چونکہ بیاست خفیہ ہے کہ نہ معلوم کے شہرت ہو کسے نہ ہو، کس وقت ہوکس وقت نہ ہو، کس پر ہوکس پر نہ ہو وغیرہ اس لیے مدار حکم سبب طاہر پر ہے۔ پردے کے بارے میں پچھفصیل ہجھ لیس۔

# پردے کی دوسمیں:

پردے کی دو قسمیں ہیں:

- 🛈 فی نفسہ۔
- ® للعارض\_

# <u>۞ في نفسه</u>

ایسا پر دہ جس میں کوئی فتنہ ہویا نہ ہواور خواہ کوئی دیکھیے یانہ دیکھیے ہر حال میں کرتا ہے، حالت بنماز میں جتنا جسم ڈھکنا فرض ہے اس کا پیٹھم ہے۔ یہ پر دہ فی نفسہ کہلاتا ہے۔

#### ⊕للعارض:

پردے کی میشم فتنے کے پیش نظر ہے لیمنی چرو کھولنے میں فتنہ ہے اس لیے چبرہ وُصِکنے کا حکم ہے چبرے کا پردہ فی نفسہ بیں بلکہ للعارض ہے۔

جبال علت کا معلوم کرنامشکل ہوتا ہے وہاں سبب کوعلت کے قائم مقام قرار دے
دیا جاتا ہے جیے سفر میں رخصت کی علت مشقت ہے مگراہے معلوم کرنا مشکل ہے،
طبائع مختلف ہیں، حالات مختلف ہیں، کوئی سومیل سفر کر کے نہیں تھکتا اور کوئی تھوڑا ہرا سفر
کرکے تھک جاتا ہے اس لیے شریعت نے سبب مشقت یعنی نفسِ سفر ہی کوعلت کے تکم
یعنی مشقت کے قائم مقام قرار دے دیا کہ سفر ہے تو مشقت ہے اس لیے دوزہ نہ در کھنے
کی اجازت ہے اور نماز قصر پڑھنے کا تھم ہے۔ دوسری مثال بیہ ہے کہ سونے سے وضوء
توٹ جاتا ہے اس کی علت خرون دری ہے کوئکہ ہوسکتا ہے کہ سونے کی حالت میں خروج
رت جو گیا ہو گر چونکہ بیعلت مخفی ہے اس لیے سبب تھم یعنی نیند ہی کوخروج رت کا قائم
مقام قرار دے کر اس سے وضوء ٹوٹ جانے کا تھم دے دیا گیا، خروج رت کے کا قائم
مقام قرار دے کر اس سے وضوء ٹوٹ جانے کا تھم دے دیا گیا، خروج رت کے نہوا تو بھی
وضوء ٹوٹ جائے گا۔ اسے حکما کہتے ہیں یعنی تھینۃ وضوء ٹوٹا ہویا شاؤ کا ہولیکن حکما وضوء

نوٹ گیا۔ای طرح پردے کا مسلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلال جگہ تو فتے کا اندیشہیں فلال تو ہمارے ہاپ کی طرح ، فلال بیٹے کی طرح ہے، دیور سے بھلا کیا خطرہ ؟ چپازا داتو ہمارے بھائی ہیں، اس قتم کی ہا تیں ملحدین کی نکالی ہوئی ہیں، فتنے کا اندیشہ ہویا نہ ہوہر عورت کوتمام غیرمحارم سے پردہ ہے خواہ کوئی شخ وقت ہو، ولی ہوسب سے پردہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کوئے معنی میں کمل مسلمان بنادیں۔ وصل اللہ م وبادک و سلم علی عبدک و رسولک محمد وعلی اللہ وصحبہ اجمعین والحمد الله رب العلمین





وعظ فقة العصمفي عظم مَضراف سَن مِفْق مِرِث مِي العَمْرِ مَا رَمُوا اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

> ناشىر كِتَاكِبْ كَهُلُ

نظم آبادة كالحرابي ١٠٥٠

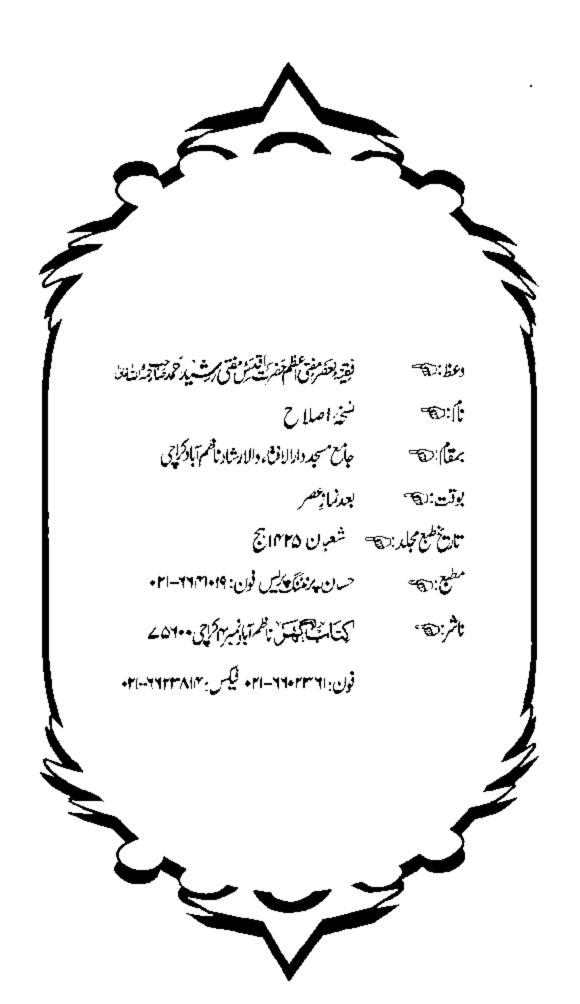

### 

#### وعظ

# ني فؤاصلاح

ٱلْحَمُدُلِلْهِ تَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ فَاللّٰهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مَا يَعْدُهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللَّهُ إِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ مَا حَدَهُ لاَ مَا يُكُولُهُ اللهُ اللهُ وَحَدَهُ لاَ مَا يُكُولُهُ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الله وَصَحْبةٍ أَجْمَعِينَ.

أُمَّا بَعُدُ فَأَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيَمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيَمِ. وَفِي الْاَرُضِ اَيْتَ لِلْمُوقِنِيُنَ٥ وَفِيْ آنُفُسِكُمْ \* اَفَلاَ تَبُصِرُونَ ٥ (٢١،٢٠-٥١)

ترجمہ: ''اورز مین میں یقین لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اورخود تمہاری ذات میں بھی۔ کیاتم کود کھلا کی نہیں دیتا؟''

#### در آپ عبرت:

مکہ مکرمہ سے ایک خط آیا ہے انہوں نے اس میں بہت عبرت کی ہات کھی ہے۔ میں بھی یہاں میہ بتا تار ہتا ہوں کہ بیت الخلاء میں جا کرانسان پراپی حقیقت واضح ہوتی ے۔ میں کیا ہوں ؟ اس کی حقیقت واضح ہوتی ہے، بیت الخلاء میں جائے کے بعد کہا ور جب کا علائے ہوتا ہے حضرت نعیسی علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی قرآن مجید میں عیب نیول کے رد میں فرماتے میں کہ یہ دونوں کو اللہ مانے میں اللہ تعالی علیہ السلام کو اللہ کا میں اللہ تعالی کے رد میں فرماتے میں کہ یہ دونوں کو اللہ مانے میں اور نیسٹی علیہ السلام کو اللہ کا میں کہتے ہیں ان پر اللہ تعالی یوں زوفر ماتے میں :

میں اور نیسٹی علیہ السلام کو اللہ کا میں کہتے ہیں ان پر اللہ تعالی یوں زوفر ماتے میں :
میں اور نیسٹی علیہ السلام کو اللہ کا میں کہتے ہیں ان پر اللہ تعالی یوں زوفر ماتے میں :
میں اور نیسٹی علیہ السلام کو اللہ کا میں کو دور اللہ کے اللہ کا کہتے ہیں ان پر اللہ تعالی کو اللہ کو ماتے میں :

یہ وونوں تو کھاتے ہیتے تھے، کھانے کامخاج ہینے کامخاج وہ القد کیسے بن سکتا ہے، عارفین نے اس پر کھھاہے کہ قرآن مجید میں میتو فرمایا کہ کھانا کھاتے تھے اس سے بڑھ کر اس میں ایک نطیفہ اور ہے وہ میہ ہے کہ جو کھائے گاہے گا وہ بول و براز بھی لاز م کر اس میں ایک نطیفہ اور ہے وہ میہ ہے کہ جو کھائے گاہے گا وہ بول و براز کا بھی مختاج ہے، فرمایا وہ کھانا کرے گاتو جو کھانے اور پینے کامختاج ہے وہ بول و براز کا بھی مختاج ہے، فرمایا وہ کھانا کھاتے تھے ساتھ اشارہ اس طرف فرما دیا کہ بول و براز بھی کرتے تھے، بول و براز بھیس کھاتے تھے ساتھ اشارہ اس طرف فرما دیا کہ بول و براز بھی کرتے تھے، بول و براز بھیس نے است جس کے اندر سے لگلتی ہے وہ اللہ کسے بن گیا اللہ کا بیٹا کہتے بن گیا ؟ بہت الخال ، میں جا کرائی کا ظہور : و تاہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔

ایک شخص نے کہیں پا فاند دیکھ کر کہا کہ سیابر بودار ہے غائبانہ پا فانے کی طرف ہے آواز آئی اس نے کہا کہ میں تو بہت ہی عمدہ غذا تھا بہت ہی خوشبودار متونی اورلذیذ بول کے بیس تو بہت ہی خوشبودار متونی اورلذیذ غذا تھا جب تیرے اندر گیا تو تیری خوست نے جھے بد بودار کر دیا اب جھے سے نفرت کرتا ہوا ، خوشبو بد بو سے ذراا پی حقیقت کو و کھے کہ میرے اندر جو تغیر پیدا ہوا ، تعفن بیدا ہوا ، خوشبو بد بو سے بدل گی تو بہت کی فوال ہو سکتا ہے کہ بدل گی تو بہت نے بوتی تو جم عبادت بہت زیادہ کرتے نہ اگر جمیں کھانے بینے اور بول و برازی حاجت نہ بوتی تو جم عبادت بہت زیادہ کرتے نہ کہا نے کے ضرورت نہ کھانے بینے کی انسان اس لیے تو کما تا ہے کہ کھانے بینے کا دھندالگا جوائے و برازی حاجت نہ بوتی تو وقت بھی نیج جاتا اور دضو بھی بار بارنہ کرنا پڑت خوب عبادت کرتے ۔ عارف یہ بھی تا وقت بھی نیج جاتا اور دضو بھی بار بارنہ کی قدرت خوب عبادت کرتے ۔ عارف یہ بھی تا ہو کہان سب چیزوں میں اللہ تعالٰی کی قدرت

ظاہر ہوتی ہے، اینا عجز ظاہر ہوتا ہے، شکتنگی پیدا ہوتی ہے، بہت ہے لوَّب مَلِّنے موتے والے بھی خدائی کا دعویٰ کرویتے ہیں بہت ہےا ہے گزرے ہیں۔ایک کا ناتھا اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کردیا ، کانے (ایک آنکھ والے) نے کہا کہ ہیں اللہ ہوں لوگوں نے کہا کہ القد بھی کا نابھی ہوا؟ کہتا ہے بندول کا امتحان لینے کے لیے کا نابنا ہوا ہوں ،اینے بندول کا امتحان لے رہا ہوں کون مجھے مانتا ہے کون نہیں مانتا، جومیرے سے بندے ہیں وہ کانا ہونے کے باوجود مجھے مانیں گے۔اپیا نالائق ،تواگر یہ بول و ہراز کا دھندا نہ ہوتا تو ہرانسان یہی کہتا کہ میں القد ہوں وہ تو ایک کانے نے کہد دیا یہاں تو سارا دھندا ہی یوں ہے، مرشخص خودکواللہ ہی سمجھتا ہے اپنی بات کوائی نفس پرسی کوالتدیری پر مقدم رکھتا ے جواپنے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے اللہ کے حکم کوپس پشت ڈال دیتا ہے تو بتا پنے خود کوالقد بلکہ اللہ ہے بھی بڑا سمجھتا ہے یانہیں سمجھتا؟ کھا بھی رہاہے، بی بھی رہاہے، نکال بھی رہاہے،اس کی تعمقوں کامختاج بھی ہے،سب کچھاس کا دیا ہوا کھا تاہے بہنتا ہے اس کے باوجودایسا نالائق کہ پھرائی بات کوانے مالک کی بات برمقدم رکھتا ہے اس لیے بیت الخلاء ذریعهٔ اصلاح ہے۔اس سے استفادہ کیا کریں سوجا کریں مراقبہ کیا کریں۔ اپنی حقیقت کوسوچیں کہ ہم کیا ہیں اس ہے اپنی حقیقت واضح ہوتی ہے اس میں جا کر انسان کوانی معرفت حاصل ہوتی ہے جب این معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس کی برولت اینے مالک کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

مکہ مرمہ ہے آنے والے خطیر بیان شروع ہوا تھا خط لکھنے والے کے قلب میں بیت الخلاء سے استفادہ کا وقت ، ون ، تاریخ بیت الخلاء سے استفادہ کا وقت ، ون ، تاریخ جمری اور تاریخ بیسوی سب تفصیل کھی ہے ، اللہ تعالی سب کے قلوب میں یہ اہمیت عطا فرما کمیں ہرچیز سے عبرت حاصل کرنے کی تو نیق عطافر ما کمیں ۔ اس کے جواب کو کشر سے ذکر وفکر اور اپنی معرفت و محبت کا ذریعہ بنا کمیں اب ان کا خط سنے ۔

#### استرشاد:

السبت ٨١رمحرم من ١٧٠٥ جرى مطابق ١٢ را كتوبرس ١٩٨٢ عيسوى ، بند ، فجرك نماز ك لیےاٹھا، ہیت الخلامیں بدخیال آیا کہ اورلوگوں کے تو تنب دروح وغیرہ جاری ہوتے ہیں اور بندہ کا سواء سبیلین کے کچھ جاری نہیں ہوتا شایداس لیے کہ بندو کے اخلاق ہی تجاری ہیں اور ذکر و شغل بھی نہیں کریا تااس پر بیت الخلامیں ہی چندا بیات موضوع ہو گئے \_ لطائف مثان کے رہے ہیں جاری مگر بندہ اب تک ہے کیوں اس ہے عاری؟ نہ کیوں روح اخلاق ان ہی ہے سیکھیں کہ اخلال بندہ کے میں سب تجاری نہ ہو ہچھ بھی حاصل یہ بندہ کو بس ہے که مالک کا تا زندگی ہو یجاری رے ان کی جانب توجہ ہماری کے اس طریقہ سے پھر عمر ساری ستاتا ہے بندہ کو اے مُدعی کیوں؟ رہے گا ہمیشہ ہے ان کا ہمکاری کریں حضرت شیخ جو اس کی اصلاح جڑا اس کی اللہ دے ان کو بھاری سلامت رہے ان کا سابیہ سرول پر جدائی نہ ان ہے بھی ہو ہاری

نسخهٔ اصلاح:

نسخهٔ اصلاح کا حاصل ہے کثرت و تروفکر یعنی ذکر اللہ کثرت سے جاری رہے اور

فکرے مراد ہے سوچنا، روزانہ کچھ وقت نکال کرسو چاکرے کہ پوری و نیااوراس کا سب
ساز وسامان اور تمام نفسانی لذات وخواہشات سب فانی ہیں ایک روز مرنا ہے، قبر ہیں
اثر ناہے بھر حساب و کتاب ہے بھر جنت یا جہنم ، سوچے کہ میرے اعمال جنت میں لے
جانے والے ہیں یا خدانخواستہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کر رہا ہوں ، ای طرح
اللہ تعالیٰ کے بچ بحب قدرت ، اس کے احسانات وانعامات کوخوب دل لگا کرسو چاکرے
کشرت ذکر وفکر کی بدولت دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے جے در دِ دل اور نو رِ

### در دول كااثر:

دردِ دل کا بیکرشمہ ہے کہ انسان اپنے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی نفسانی خواہشات اپنے احباب واقارب اور حکام وسلاطین غرض بید کہ تمام دنیا کی رضا برمقدم رکھتا ہے اور اس کا حال بیہ وتا ہے۔

اگراک تونبیں میرا تو کوئی شے نبیں میری جوتو میرا توسب میرا فلک میراز میں میری جند سین نظر میں جیک

سارا جہال ناراض ہو پروانہ جائے مدنظر تو مرضی جاناناں جائے بس اس نظر سے دکھے کر تو کر میہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا جاہے کیا کیا نہ جائے

ای طرح این محبوب حقیقی کی رضاجوئی پراپی تمام نفسانی خوابشات یعنی گناموں کے تقاضے قربان کردیتا ہے محبوب کی رضاحاصل کرنے کی فکراوراس کی ناراضی کاخوف، ہرونت اس کے دل ورماغ پر مسلط رہتا ہے اس لیے وہ گناہ کے تصورے بھی لرز جاتا

باس طرح اس کی زندگی تمام گنام و سے پاک وصاف ہوجاتی ہوات ہوائی ہا اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہر وقت سرشار رہتا ہے جس کی بدولت آخرت کے علاوہ و نیامیں بھی انتہائی راحت وسکون بلکہ ہے انتہائشراح وسرور کی زندگی بسر کرتا ہے،اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ایسی حیات طیبہ عطافر مائیں، ان کے خط میں طلب اصلاح منظوم ہے اس لیے نیے اصلاح منظوم کھا گیا:

#### ارشاد:

رہے آکر جاری رہے فکر ساری ند چھوٹے یہ جب تک کہ ہے سائس جاری لگا رہ ای میں کہ ہے اختیاری یمی تیغ ہے سب تجابوں یہ بھاری نہ چھوٹے مجھی ہاتھ سے یہ کٹاری یہ شمشیر برال ہے وہ بھی دو دھاری بینفس اور شیطان کی رگ یر ہے آری لگاتی ہے دونوں یہ یہ ضرب کاری جہاں ذکر، بس سانی اندر پٹاری تماشا دکھاکر وہ بھاگا مداری یعنی ذکر کی بدولت نفس اور شیطان کے شر سے حفاظت ہوجاتی ہے نفس سانی کی طرح بٹاری میں ہند ہوجا تاہے اور شیطان مداری جیسا تما شاد کھا کر بھاگ جا تاہے \_ جہال ذکر، بس سانپ اندر پٹاری تماشا دکھاکر وہ بھاگا مداری

کٹیں گی ای ہے رکیس باری باری نہ ہوگی سوا اس کے مطلب برآری نه هر گر مجھی جھھ یہ غفلت ہو طاری وگرنہ رہے گا تو عاری کا عاری ہوا اس ہے غافل تو اے دل سمجھ لے ہے دنیا میں ذلت تو عقبی میں خواری جو تو باغ ول کے مزے حابتا ہے ہے مردہ دلوں کی کہی آبیاری دل وحال کی لذت، دبن کی حلاوت اس سے گلستان ہے ول کی سے کیاری مرے ول کی فرحت ،مری جال کی راحت یہ شیر وشکر ہیں مرے تن میں ساری رئ یا تنب بیارے! ہیں کیسی میہ بیاری دلاری میں پیاری، یہ بیاری والاری کہیں کا نہ جھوڑا ہوئی جب ہے ألفت تمهاری، جاری، جاری تمهاری یہاں لفظ تمہاری اول وآخر میں اور لفظ ہماری درمیان میں لانے سے بیر بتا نامقصور

یہاں لفظ تمہاری اول وا حریمی اور لفظ ہماری در میان میں لائے سے بیہ بتانا مستوہ ہے کہ محبت کا مبدأ ومنتهی اللہ ہی ہے جو محبوب حقیقی ہے۔ کہیں کا نہ چھوڑا ہوئی جب سے الفت

تمہاری جاری، جاری تمہاری محبت ریہ کیا ہے؟ بڑھی آہ وزاری

یری ہے قراری، بری ہے قراری

ول وچیم دونوں میں طوفاں بیا ہے ادھر شعلہ باری، اُدھر لللہ زاری

لفظ لالدزاری میں بینکتاتو ظاہر ہی ہے کہ آنسوؤں میں گل لائہ جیسا سرخ خون ہے دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ہومیو پیتھک میں گل لائہ یعنی پلسٹیلا کے مریض کی خاص علامت بات برزیادہ رواہ دھونا ہے، تیسرا نکتہ یہ ہے کہ گل لالہ کے مریض پر ہنتے اور رونے کا بہت جلد جلد تو ارد ہوتا ہے اس کا بیان آ گے اشعار میں یوں آرہا ہے ع

انجمی خنده زن ہوں انجمی گریہ طاری

چوتھا نکتہ یہ ہے کہ گل لالہ کے مریض کے جسم میں مختلف حصوں میں جگہ بدلنے والے دردہوتے ہیں اس کا بیان بھی آ گے یوں آر ہاہے ع

خوشا درد از تو که تیار داری

پانچوال نکتہ یہ ہے کہ گل لالہ کا مزاج گرم تر ہے بیمزاج عاشق ہے۔ جھٹا نکتہ بیگل لالہ پرواغ فراق \_

دل وچیم دونوں میں طوفاں بیا ہے اوھر شعلہ باری آدھر اللہ زاری نہ جانے ہی کیا کردیا تو نے جاناں؟ ترے ہی کرم پر ہے اب جال ہماری لگا تیر ول میں ہوئے نیم سمل زہے دل سیاری زہے جاں شاری تری زائن ہیوں بول بریشال تری زائن ہوں ابھی گرید طاری ابھی گرید طاری

اس شعر میں رموز طریقت ہیں اس کی حقیقت صرف اہلِ معرفت ہی تبھھ سکتے ہیں ادر اس کی لذت ہے صرف وہی آشنا ہوتا ہے جسے ریہ متام حاصل ہو، اس شعر کے دوسرے مصراع میں گل لالہ کے مریض کی وہی علامت ہے جو پہلے لفظ لالہ زاری کی تخریح میں بتا چکا ہوں۔

تری ذافن بیچاں میں ہوں ایمی گریہ طاری ایمی خندہ زن ہوں ایمی گریہ طاری تصور میں تیرے میں سب کھوچکا ہوں یونی شب گزاری تری ایمی شب گزاری تری ایمی شری ایما سایا سایا سای میں تری کے گئ جدائی کی ساعت کمی تری تو کئے گئ جدائی کی ساعت کمی تو کرے گئ بید اشک باری کمیمی تو کرے گئ کی جھے پہ مائل کمیمی تو کرے گئ کھے جھے پہ مائل کمیمی تو کرے گئ کھے جھے پہ مائل کمیمی تو کرے گئ کھے جھے پہ مائل کمیمی تو کرے گئی جھے بید مائل کھوری دل گذاری مری جاں فگاری خوشا درد از تو کہ تیار داری خوشا درد از تو کہ تیار داری

یباں لفظ در دمیں بھی گل لالہ کے مریض کی وہی علامت ہے جو پہلے لفظ لالہ زاری کی تشریح میں بیان ہو چکی ہے \_

> منیں، بلکہ رہے بھی تری بی عطا ہے خوشا درد از تو کہ تیار داری رہے کیا تجھ سے زاہد! کبوں ماجرا میں ان آبوں میں پاتا ہوں وہ دل زبا میں لفظ ماجرا کے نغوی معنیٰ کے استحضار سے لطف دو بالا ہوجاتا ہے۔

#### یہ کیا تھے ہے زاہدا کہوں ماجرا میں ان آبوں میں ہاتا ہوں ود ول زبا میں

یہ اشعار وجدان کے سانچے میں ڈھلے ڈھلائے نکالے ہیں، ہر لفظ اور اس کا محلِ وقوع قلب کی ایک خاص کیفیت کا ترجمان ہے، کسی لفظ کی تبدیل یا تقدیم وتا خیر ہے مقصد نوت ہوجا تا ہے، کیفیت واردہ کی صحیح ترجمانی نہیں ہو یاتی۔

اشعار کی ترتیب بھی مقاماتِ سلوک کے تحت وجدانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثر ت نے ذکر وفکر کی لذت سے نوازیں، اس کی ہدالت شوق وطن اپنی عطافر مائیں۔ ذکر وفکر کی لذت سے نوازیں، اس کی ہدالت شوق وطن اپنی محبت اور ہدایت کی طرف لے جائیں (نسخۂ اصلاح نامی برانی کیسٹ میں ترنم کے ساتھ نسخۂ اصلاح کے اشعار بھی پڑھے گئے ہتھ، حضرتِ اقدی نے ان اشعار کو وفذ ف کرواد یا اور اس پر یہ بیان فر مایا)

## ترنم سے روصے یاسنے کے فسادات:

ایک مستقل بیان اس پر ہو چکا ہے کہ انجی آ واز میں خوش الحانی کے ساتھ ترنم کے ساتھ کوئی چیز پڑھنایا سننااس میں فسادات ہیں دل جا وہ وجا تاہے مفصل بیان تو ہو چکا ہے اس کا مختصر سا خلاصہ بیہ کہ حضرات فقباء کرام حمہم اللہ تعالیٰ نے انجی آ واز سننے کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ جیسے کوئی حوض بھرا ہوا ہواس میں کوئی پھر بچینکا جائے اگر حوض بھرا ہوا ہواس میں کوئی پھر بچینکا جائے اگر حوض بھرا ہوا ہے کسی خوشبودار چیز ہے اس میں پھر بچینکیں گے تو خوشبوا بھر کی اوراگر اس میں کوئی متعنین چیز بھری ہوئی ہے بد بودار چیز بھری ہوئی ہے اس میں اگر پھر بچینکیں اس میں اگر پھر بچینکیں سونے کی این پھینکیں سونے کی این پھینکیں سونے کی این پھینکیں نہاست والے کھڑے ہیں بد بوئی آئے گی سونے کی وجہ سے خوشبونہیں آئے گی باست والے کھڑے ہیں بد بوئی آئے گی سونے کی وجہ سے خوشبونہیں آئے گی مضمون ہوا ہے اگر خوش الحانی سے بڑھا ہو بہتر سے بہتر ہو بہتر سے بہتر بلند مقام کا مضمون ہوا ہے آگر خوش الحانی سے بڑھا جا جا گا تو جن کے دلوں میں روگ ہے بیاری

ے نہیں فائدے کی بچائے اُلٹا نقصان ہوگا اور جو دل فسادات ہے یاک ہوں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے منور اور معمور ہوں انہیں اچھی آ داز سے فائدہ پہنچتا ہے، آٹ کل وہ بات تو ہے نہیں اکثر و دلوگ بھی جو یہ جھتے ہیں یاان کے بارے میں دوسرے یہ بھتے موں کہ میرصالح بن گیاصالح ولی اللہ بن گیاہے ان کے دلوں میں بھی فساد غالب رہتا ہے نہجۂ اصلاح کی جب کیسٹ شروع میں ہمری ً بی جہاں تک سادہ سادہ صعمون تھاوہ تو ٹھیک ہے،استر شاد بھی آ گیا ارشاد بھی آ گیا اور بیاستر شاد کہاں ہے آیا کیسے تیا اس کی تنفصیل بھی آ گئی اس سے بعد پھراسی مضمون کولونا یا گیا ہے ترنم میں ،اس سے بیابھی خیال آیا که جب ایک چیز سی طور برکمل طور برساوه الفاظ میں آگئی بھرا ہے ترنم کی صورت میں وُہرانا تو ظاہر ہے کہ لذت ہائ کے سوا اور کیا مقصد ہوسکتا ہے کا نول کی لذت كانوں كومزا آئے ترنم سننے كامزا آجائے۔اگر دوسرے فلط كانے وائے سنتے ہیں تواوگ تہیں گے ارے صوفی جی ہوکر خلط گانے سُن رہاہے بقا لگ جائے گاعزے کودین کو بقا لَكَ كَاصوفيت تُوت جائے گی اور اگر كونی اچچی ظم جیسے یہی ترنم میں بھردی گئی اے كوئی ہے گاتو ہجائے اس کے کہاس کی بدنا می ہواہے تو اوگ مجھیں گے کہ بجان اللہ واہ واہ بہت بڑا وئی اللہ ہے، ذکر اللہ کی کیسی مستی چڑھ رہی ہے۔معلوم ہوا کہ اصل مقصد پورا ہونے کے بعد دوبارہ جوصورت ِ رَنَّم میں اسے بھرا گیا ہے وہ چی نہیں ای لیے میں نے ان ہی دنوں میں اس بر سخت یا بندی لگادی تھی کہ اس کیسٹ کی اشاعت کو بند کردیا جائے اوروہ بند ہوگئی بالکل غائب ہوگئی جیسے عنقاء،اس کیسٹ کا نام تورہ گیا مگرمیرے خیال میں د نیامیں موجودنہیں رہی تھی بالکل کمل یا ہندی لگا دی تھی مگر جب القد تعالیٰ کی طرف ہے کوئی مصلحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرماد ہے میں وو تیمن روز قبل کچھ کام کرتے کرتے ایک وَم جوش اُٹھا کہ تازہ دم ہونے کے لیے نسخہ اصلاح کی کیسٹ سنوں جب وہ تلاش کروائی تو کہیں ٹی ہی نہیں رہی تھی یا اکل مایوی ہو چکی تھی حتی کہ میں بیسوچ رہاتھا کہ مدیند منورہ میں کسی کے پاس ہوگی وہاں سے منگوائی جائے اتنی

دورے مدینه منورہ سے مگروہ تلاش کرتے کرتے بہیں کراچی ہی میں مل گنی، میں نے ا ہے سنا، یہ بات نکل گئی باہرلوگوں میں کہ کوئی عجیب چیز ہے، جیسے ہی میں هلة العلماء میں آیا تو یہاں کے علماء میں ہے کس نے پرچی لکھ کردے دی کہ ہم بھی وہ سننا جا ہے ہیں، میں نے منگوالی اور یہیں لوگوں کو شنادی ،اس سے نیا فتنہ کھڑا ہو گیا پہلے جواس پر بندش لگائی تھی کہ اس کی عام اشاعت نہ ہو بیتخت مصر ہے پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا، جب میں نے خود بھی سُن لی ان لوگوں کو بھی ایک بار سُنا دی تو پھرسب کے کان کھڑے ہو گئے اور مطالبات نثر دع ہو گئے کہ ہم بھی سنیں گے ہم بھی سنیں گے، بلکہ سنیں گے کیا اس کی نقل لیں گے اس کیسٹ کی ہمیں نقل جا ہے تو مجھے شدت ہے اس کا احساس ہوا کہ اس تھے کو تیرہ سال گذر گئے ہیں ،اس پر بندش لگانے کے تیرہ سال کے بعدا گرایک بار میں سُن لوں تو میں نے سمجھا کہ پچھ حرج نہیں نیت ٹھیک ہے ذیرا تازہ دم ہو جاؤں گا مگر یے کیا ضروری ہے کہ جو چیز ایک کے لیے نافع ہے وہ سب کے لیے نافع ہوکسی کے لیے کوئی چیز نافع ہوتی ہے اور کسی کے لیے نافع نہیں ہوتی بلکہ مصربوتی ہے جس کی تفصیل میں نے بہلے بیان کردی ہے جوفقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل ا یک کھڈا ہے اللہ کی معرفت ہے معمور ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت سے منور ہوگا اس میں کوئی اچھی آ واز جائے گی تو احیما اثر ہوگا اور اس میں اگر نجاسات بھری ہو کی ہیں اس پر احیمی آ واز ہڑے گی تود وایے ہے کہ جیسے کسی نجاست کے کھڈے پر پھر پھینک دیا ہے

لقمه ونکته است کامل را حلال تو نهٔ کامل مخور می باش لال

اچھا کھانا اور اچھی اچھی ہاتیں کرنا کامل کے لیے تو طلال ہے، اچھے کھانے ہے مراوصرف کھانا ہی نہیں بلکہ و نیا کی سب نعتیں ہیں د نیا کی نعتوں کوزیادہ استعمال کرنا اور اچھی اچھی ہاتیں ہیں ذیا دہ کرنا میہ چیزیں صرف کامل کے لیے حلال ہیں ، نوٹ کامل ارے تو کامل نہیں کہیں میں دیکھی کرکہ فلال ہزرگ بھی تو اور فلال ہزرگ بھی تو کامل نہیں کہیں میدد کھے کرکہ فلال ہزرگ بھی تو اور فلال ہزرگ بھی تو

دین کی با تمیں ایسی ایسی کرتے ہیں اور فلال نے بھی بیاصلاحی کیسٹ سُن کی ہے تو کہیں بیرخیال پیدا ہو کہ وہ جوسُن رہے ہیں تو ہم کیوں نہ سنیں وہی قصہ ہوجائے گا بندر والا۔

#### قصه بوزينه:

ایک ہارکسی ورخت کا تنا زمین پر تھا بڑھئی اس نے پر بیٹھ کراہے چیر رہا تھا۔ بندروں کونقل أتارنے کا بہت شوق ہوتا ہے کوئی بندر درخت کے او پر بیٹھا ہواد کھے رہاتھا اہے بھی شوق ہوا بڑھئی بننے کا کہ یہ جو کرسکتا ہے میں کیسے نہیں کرسکوں گا میں کوئی اس ہے کم تھوڑا ہی ہوں۔ جب موٹی اور لیمی لکڑی چیری جاتی ہے تو آسانی کے لیے دستوریہ ہے کہ تھوڑا سا چیرنے کے بعداس میں کھونٹی لگادیتے ہیں تا کہ ذرا کشادگی رہےاورآ را اجھی طرح ہے چل سکے۔وہ برھئ نے لگائی ہو اُنھی، برھئی کسی کام ہے کہیں چلا گیا تو وہ دوسرے بڑھئیصاحب یعنی بندرآ کر بیٹھ گیالکڑی کے اوپر دونوں یا ٹوں کے درمیان میں جو شگاف تھا اس میں اس کی گولیاں اُتر گئیں بنچے لنگ گئیں پھر اس نے اپنا کمال و کھانا شروع کیا کھوٹی جو لگی ہوئی تھی اسے پکڑ پکڑ کر ہلا ہلا کرنکال دیا دونوں یاٹ ل گئے، گولیاں درمیان میں ،اب وہ بندر چنخ رہا ہے چلار ہاہے اب کیے چھوٹے اتنی ویر میں بردهی آئیاس نے آکرد یکھا کہ اس نے کھوٹی بھی نکال دی کام بردھادیا اور بدمیری نقل اُ تارر ہاہے بڑھئی بن رہاہے،اس نے مار مارکراس کا بھرتا کردیا ع تو نهٔ کال مخور می باش لال

ارے تو کامل نہیں نہ تو زیادہ دنیا کی نعتیں استعال کرواور نہ ہی دین کی ہاتیں زیادہ کیا کروہ ایک دوہا تمیں دین کی سیھے لیں اور کھڑ ہے ہو گئے بین کر بہت بڑے بہلغ ہیں بہت بڑے بہلغ ہیں نفس اور شیطان تباہ کرویں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جب کوئی چیز مقدر ہوتی ہے تو اس کے اسباب اللہ تعالیٰ بیدا فر ہادیتے ہیں ، وہ کیسٹ جس پر میں نے بخت بیابندی لگادی تھی تیرہ سال گذر نے کے بعد مجھے خیال ہوا کہ ذرائن لوں ، ایک ہاری ، وہ باری ، وہ

بات ان مجاہدین تک بھی نکل گئی انہیں بھی شوق ہوا کہ ہم بھی سنیں پھر جب گھر چلا گیا تو ان او کی سے نہ بھی سنی پھر جب گھر چلا گیا تو ان کہ او کہ انہ بھی بھی نادس من شروع کروی تو الی شروع ہوگئی تو الی بھی بھی نادس من راہ میں بھی نہ مل سکے ، بی خیال ہوا کہ اگر کیسٹ کہیں چھپا کرر کھتے ہیں تو اس میں ایک نقصان تو بیا کہ شاید بھی بھی بوگ بھر شاید کھیں ہوگ بھر شاید کھیں ہوگ بھر شاید کھیں ہوگ بھر شاید کھیں ہوگ بھر شاید کہ ہم سے نگل آئے دو ہمری بات بیا اے اگر چھپا کر تھیا کہ ہم رہ کھی جائے تو اس میں جو مسمون ہو وہ بہت اخلی بہت مفید ہے ، چند من کے ترخم کی خاطر ایک گھٹے کا مضمون جو چھپارے وہ شائع تہ ہوتو بیاون کی مقتل مندی ہے اس مضمون کو تو شائع کرنا جا ہے ، اس لیے ان دو مصلحوں کی بناء پر اس میں سے ترخم کا حال ایک تو شائع کرنا جا ہے ، اس فیران کی وہ جائے ایڈ تو ان اپنی رحمت سے قبول بی ترخم کا حال ایک تو ان کی اصلاح فرما تیں اور اس کی وج ہے آگر بچھ تلوب ہیں فساد پیدا ہو چکا ہے اللہ تو انی اس کی اصلاح فرما تیں اور اس کی وج ہے آگر بچھ تلوب ہیں فساد پیدا ہو چکا ہے اللہ تو انی اس کی اصلاح فرما تیں اور اس کی وج ہے آگر بچھ تلوب ہیں فساد پیدا ہو چکا ہے اللہ تو انی اس کی اصلاح فرما تیں اور اس کی وج ہے گئی ہو سے آگر بچھ تلوب ہیں فساد پیدا ہو چکا ہے اللہ تو ان اس کی اصلاح فرمادیں اور اس کی وج ہے گئی ہیں ہیں خوب نیا بھی ہو جائے اور اس کی وج ہے گئی ہوتے ، معرفت ، اطاعت کا فر رہی بنا تھیں۔

### كيست سننے والوں كاعلاج:

لوگوں کو ممرت پر جانے کے بہت شوق ہوتے ہیں بفل ج کے بھی بہت شوق ہوتے ہیں اور ج ہدل پر جانے کے بہت شوق ہوتے ہیں ان مینوں کے بارے میں بہت مدت ہیں اور ج ہدل پر جانے کے بھی بہت شوق ہوتے ہیں ان مینوں کے بارے میں بہت مدت سے میں نے ایک اعلان کر دکھا ہے کہ اگر مجھے سے بع جھے گا یا مجھ سے اس کا کوئی تعلق بوگا تو بسی ان کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک چلہ محاذ پر لگا کر آئے مرے پر کوئی جانا چا ہے تو پہلے اخلاس پیدا کرے اخلاص کی علامت سے ہے کہ انتہ کی راہ میں اللہ کے وشمنوں پر جھیننے کو تیار ہے یا نہیں؟ اخلاص پیدا کرے ایک چلہ محاذ پر لگائے تو پتا جلے گا کہ یہ عمرہ صرف لوگوں کے رکھا و سے دکھا وے کے لیے مرد باللہ کے لیے کر د با جا ہے تی نفل ج کے بھی لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہور ہے ہیں یہ اللہ تے لیے کر د با جا ہے ہی ماصرف حاجی صاحب کہلانے شوق ہور ہے ہیں یہ اللہ تو باللہ تاء پر کر د با ہے یا صرف حاجی صاحب کہلانے

کے لیے کر رہا ہے اس کے امتیان کے لیے ایک چلاگا کرآئے کا ذیر ذراامتحانِ عشق و ۔۔
ج بدل پر جانے کے بارے میں مسکد سے ہے کہ اگر واقعۃ کس پر ج فرض تھا اور و ہ کر نہیں پایا تو اس کی طرف سے ج بدل پر کوئی عامی جائے تو ٹھیک ہے۔ آئ کل کے مشاریخ، بیر صاحبان اور علاء کرام انہیں بھی بہت شوق انھتے ہیں ج بدل کرنے کے اس کی بجائے جہاد پر تکلیس تو جی بدل سے زیاد و تو اب ملے گا، جج بدل کرنے والے عوام بہت ہیں علاء ادھر توجہ کریں ایک چلد لگا کمیں اپنے عشق و مجت کا شوت و یں اور اس کے بعد جے بدل کریں میا ملان تو پہلے سے کرتار ہتا ہوں آئے ایک نی بات بتانا ویا ہتا ہوں۔

جیسے عمرے کے مشاق لوگ نقل جج کے مشاق لوگ کے بدل کا اشتیاق رکھنے والے لوگ ان کا جو علاج ہے وی علاج کیست سنے کا شوق رکھنے والوں کا ہے، کا ذہر چلدلگ کر آئے ایک چلانگا کرا گروہیں شہید ہوگیا چرتو خوب شہید کی کیسٹ سنا کیں گے شہادت کی خوشی میں اس کے رشتہ دار بھی سنیں دوسر لوگ بھی سنیں اورا گرواہیں آگیا تو چھرا گراس کا ذکر وفکر کی کیسٹ سنے کا شوق فتم ہوگیا تو فھیک ہے یہاں کچھ کا م کر کے جہاد کی تیار کرے وہاں ہی جنے کے لیے دُعا کیں بھی کوششیں بھی کرتا رہ اورا گرواہیں آئے یہ دوسرول کو بھی تیار کرے وہاں ہی جنے کے لیے دُعا کیں بھی کوششیں بھی کرتا رہ اورا گرواہیں آئے یہ دوشق فتم نہیں ہوا چروہ کہنا ہے کہ کیسٹ سنوں گاتو چلواب دوسرا کی اورا گرواہیں آئے یہ دوشق وی وظن ہر چینواب دوسرا ویت وہی دھن ہر وقت وی وظن ہر وقت وہی دھن ہر وقت وہی دھن ہر وقت وہی دھن ہر وقت وہی دھن ہر وقت وہی خیال وہی خیال میدان میں نکلول اللہ کے دشمنول پر جینول ۔

جھپٹنا پٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے

اً رابیا جذبه بیدا بوگیا تو نھیک اوراگر واپس آیا دو جیے لگا کر پھر کہتا ہے وہ کیسٹ سنوں گا تو چلو پھر نیسرا جا۔لگاؤ۔

### محبت يا فريب:

برچلے کے بعدا گر پھر بھی اس کو دہی خیال رہا کہ وہ کیسٹ سنوں گا تو معلوم ہوا کہ
ایسی اس کے ول میں القد تعالی کی محبت سیح پیدا نہیں ہوئی ابھی تک فریب میں بنتلا ہے:
اَسَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتُو مُحُواۤ اَنَ يَقُولُوۤ المَنَّا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ ٥ وَلَقَدُ
اَسَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتُو مُحُوۡ آ اَنَ يَقُولُوۤ المَنَّا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ ٥ وَلَقَدُ
اَسَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتُو مُحُوۡ آ اَنْ يَقُولُوۤ المَنَّا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ ٥ وَلَقَدُ
اَسَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتُولُو آ اَنْ يَقُولُوٓ المَنَّا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ ٥ وَلَقَدُ
اَسَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتُولُو آ اَنْ يَقُولُو آ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُولُ اوَلَيَعُلَمَنَّ اللّٰهُ اللّٰهُ الَّذِينَ صَدَقُولُ اوَلَيَعُلَمَنَّ اللّٰهُ اللّ

ترجمہ: '' کیا ان لوگوں نے یہ خیال کررکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے میں چھوٹ جا کیں گئے کہ ہم ایمان لے آئے ،اوران کوآ زمایا نہ جائے گا؟ اور ہم تو ان لوگول کو بھی آز ما چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، سواللہ تعالی ان لوگول کو بھی جان کررے گا۔'' لوگول کو جان کررے گا۔''

کیالوگوں کا پی خیال ہے کہ انہوں نے کہد یا است، امنا کے معنی ہیں کہ ہم اللہ پر عاشق ہو گئے عاشق، کس نے کہد دیا کہ ہیں اللہ کا عاشق ہوں اور جیسے اس نے کہا ہم پہلے سے منتظر بیٹھے ہوئے سے کہ بال بال میر سے عاشق آ جاہی نے فورا قبول کرلیا یہ تمبادا خیال فلط ہے کہ ایسے فلط خیالوں کو دل سے زکال ڈالوا یہ نہیں ہوگا کہ جس نے بھی منتق ومجت کا دعویٰ کیا ہم نے فورا قبول کرلیا ایسے بھی نہیں ہوگا کہ جس نے بھی منتق ومجت کا دعویٰ کیا ہم نے فورا قبول کرلیا ایسے بھی نہیں ہوگا کہ جس اس خیال کی طرف سے محبت کے دعوے کو پر کھے بغیر قبول نہیں ، وہ کرنا کوئی بھی کسی سے جا کر کہے کہ جھے آپ سے محبت کے دعوے فالم کر کے جمھے لونا سوچنا ہے واقعۃ محبت ہے یا فریب دینا چاہتا ہے محبت کے دعوے فالم کر کے جمھے لونا سوچنا ہے افقصال پہنچا نا جاہتا ہے دنیا ہیں تو کوئی بھی جلدی سے محبت کے دعوے قبول میں کرنا معیاد یہ دکھا جا تا ہے کہ ہمارے لیے بیا پی جان دینے کو تیار ہے یا نہیں یہ بہتیں کرنا معیاد یہ دکھا جا تا ہے کہ ہمارے لیے بیا پی جان دینے کو تیار ہے یا نہیں یہ محبت کی کموئی ، یہ ہے محبت کا تحر ما میٹر ، اللہ تعالی کے بارے میں ایسی خوش فہمی قائم کر محبت کی کموئی ، یہ ہے محبت کا تحر ما میٹر ، اللہ تعالی کے بارے میں ایسی خوش فہمی قائم کر محبت کی کموئی ، یہ ہے محبت کا تحر ما میٹر ، اللہ تعالی کے بارے میں ایسی خوش فہمی قائم کر محبت کی کموئی ، یہ ہے محبت کا تحر ما میٹر ، اللہ تعالی کے بارے میں ایسی خوش فہمی قائم کر

رکھی ہے کہ دنیا ہیں تو کس سے فریب کرنہیں یا تا ہمجھتا ہے کہ اللہ سے فریب کروں گا تو

کامیاب ہوجاؤں گااس لیے فرمایا کرتمہاراد موائے محبت ہم ایسے بول نہیں کریں گاور
ہمارا یہ معاملہ صرف تمہارے ساتھ نہیں بلکہ یہ معاملہ ہمیشہ سے رہا ہے اس سے پہلے بھی
ہم نے بچوں کو اور جھوٹوں کو نکال کرر کہ دیا الگ کر کے رکھ دیا آئیس حکم کیا قبال کا ہماری
راہ میں قبال کر وجن کے محبت کے دعوے ہے تھے دہ تو قبال کے لیے نکلے اور جواوپ
اوپر سے اسلام اور ایمان کے دعوے کرتے تھے محبت کے دعووں میں وہ جموٹے اور
منافق تھے انہوں نے انکار کر دیا طرح طرح کی مسلحین بیان کرنے لگے۔
منافق تھے انہوں نے انکار کر دیا طرح طرح کی مسلمین بیان کرنے لگے۔

## موسى عليه السلام كي قوم كاجباد \_\_فرار:

حضرت موی علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ جباد کے لیے نکلو تو کہنے لگے:

يلْمُوَمَنِّى إِنَّ فِيُهَا قَوُمًا جَبَّارِيُنَ ۚ وَإِنَّا لَنُ نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَخُوُجُوُا مِنْهَا ۚ فَإِنْ يَنْحُرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا لاٰخِلُونَ۞(٣٢-٢٢)

ترجمہ:''اےمویٰ وہاں تو بہت زبردست قوم ہے جب تک وہ دہاں ہے نہیں نکل جاتے ہم وہاں نہیں جائیں گے اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو حائمیں گے۔''

قَالَ رَجُلُنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُونَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادُخُلُوا عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهِ فَتَوَكُلُوا اِنَ الْبَابَ \* فَإِذَا دَخَلُتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ عَلِيُونَ \* وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اِنَ كُنتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ٥ (٥-٢٣)

ترجمہ: ''ان دو شخصول نے جواللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، جن پر اللہ نے فضل کیا تھا، کہا کہ تم ان پر دروازے تک تو چلو، سوجس وفت تم دروازے میں قدم رکھو گے اس وقت غالب آجاؤ گے، اورائلہ پر بجروسہ کرو

اگرتمرا ممان رکھتے ہو۔''

الله کے دوبندے پوری توم میں دوبندے تھے معلوم ہوا کہ محبت والے مَم ہوتے ہیں پوری قوم میں دوبندے تھے معلوم ہوا کہ محبت والے مَم ہوتے ہیں پوری قوم میں دوبندے تھے جن میں محبت کا دعویٰ تیجے تھا انھوں نے کہا کہ نکلو جہتم و بال پہنچو گئے تو لائے نامیں پڑے گا دشمن خود ہی بھاگ جائے گا تم غالب آج و کے اگر تم مؤمن ہوتو اللہ پرتو کل کرو۔ مجھایا مگراس کے باد جود پھرانہوں نے بیکہا۔

يَنْمُوْسَى إِنَّا لَنُ نَدُخُلَهَا آبَدُا مَّا دَامُوُ فِيُهَا فَاذَهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هِهُنَا قَعِدُوُنَ ( ٣٠-٢٠ )

ترجمہ: '' کہنے گئے: اے موکی ،ہم تو ہر گرنگہ می وہاں قدم نہیں رکھیں گے ، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ تو آپ اور آپ کے اللہ وہاں چلے ، جاکمیں ،اور دونوں ازیں ہم تو یہیں بیٹے میں۔''

بہت جیانسفہ بنادیا، جواب میں کہتے ہیں کدا ہموی قونور تیرارب دونوں جاؤہم بیس ہیٹے رہیں ہیٹے رہیں گے۔ آج بھی بہت ہے مسلمان کہتے ہیں نا کدلزوتم جا کرہم یبال بیٹے رہیں گے یہان ہی اوگوں کی اولا دہیں سے معلوم ہوتے ہیں ،اے موی تو اور تیرا رہے دونوں جا کراڑ و رہیں کہ دونوں جا کراڑ و رہیں کہ دونوں جا کراڑ و رہیں کہ دونا ایکرو گے تو مک فتح ہوجائے تم لڑ و جا کر:

فَاذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً

تم دونوں نتال کروہانہ و قربھی اور تیرارب بھی ،ایسےمواقع پرامتحان ہوتا ہے۔

## كفرك كه جور برالله كافيصله:

ایک شخص نے نون پر مجھ سے کہا کہ ایران نے روس سے درخواست کی ہے کہ طالبان کے خلاف ہمارے ساتھ تعاون کریں خطرہ بہت بڑھ گیا ہے بہت خطرہ بڑھ گیا ہے ،روس بھی اگر ایران کے ساتھ لگ گیا ہے ،روس بھی اگر ایران کے ساتھ لگ گیا ہے ،ایران کو اس اور کا ہے گا جب اتنا خطرہ بڑھ گیا ہے ،ایران کو دس اور کا ہے کہ ایران کے ساتھ لگ گیا ہے علی مکا ایک وفدا بران جارہا ہے ہم نے اس

وفد میں آپ کا نام بھی لکھ لیا ہے، آپ ضرور تشریف لے چلیں دعا بھی فر مائیں کہ بیہ وفد کامیاب ہوجائے۔

ان كاكبنا اورادهر من جوجهونا، من نے غين مقامات قرآن مجيد كے پرَ ه دينے: كَمْ مِّنُ فِئَةٍ قَلِيُ لَهَ عَلَبَتُ فِئَةً كَذِيْرَةً ، بِاذُنِ اللَّهِ \* وَاللَّهُ مَعَ الصَّبريْنَ (٢-٢٣٩)

ترجمہ: ''بہت ہے چھوٹی جھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر خدا کے تھم ہے نالب آگئ ہیں ،اوراللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔''

یہ کیا کہتے ہیں کہاران کی قوت اتن بڑی پھرروس کی قوت بھی مل گئی تو کیا وہ اللہ کی قوت پرغالب آ جانمیں گے اللہ تعالیٰ تو فر ہارہے ہیں:

ایک دو بارکی بات نبیس الله تعالی نے تی بارئی بارئی بار ہے کرے دکھادیا کہ چھوٹی چھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جماعتوں کو بڑی بڑی فوجوں پر غالب کردیا۔ دوسرامقام:

الله يُن استَ جَابُوا لِلْهِ وَالرَّسُولِ مِنَ المعُدِ مَا آصَابَهُمُ الْقَرُحُ وَلِلَّالِينَ اَحْسَنُوا مِنهُمُ وَاتَّقُوا اَجُرْ عَظِيمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ النَّاسُ لِللَّهِ مَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوُهُمْ فَزَادَهُمُ إِيْمَانًا تَ وَقَالُوا إِنَّ النَّاسَ فَلُهُ جَعَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوُهُمْ فَزَادَهُمُ إِيْمَانًا تَ وَقَالُوا وَلَى النَّهُ وَفَعُمُ الْوَكِيلَ وَ فَالنَّقَلَبُوا بِنِعُمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَعُلُ لِمُ حَسَبُنَا اللَّهُ وَنِعُمُ الْوَكِيلَ وَ فَالنَّقَلَبُوا بِنِعُمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَعُلُ لِمُ عَظِيمٍ مَ مَسْبَنَا اللَّهُ وَنِعُمُ الْوَكِيلَ وَفَالُوا مِنْ اللّهِ \* وَاللّهُ ذُو فَعُلُ لِمُ عَظِيمٍ وَ اللّهُ مُوالِعُهُمُ وَخَافُولُ اللّهُ مُواللّهُ مُواللّهُ مُواللّهُ مُواللّهُ مُواللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُواللّهُ مُواللًا مُعَالِمُ مُواللّهُ مُواللًا مُعَظِيمُ مَا اللّهُ مُواللّهُ مُواللًا مُعَلّمُ مُواللّهُ مُواللّهُ مُواللًا مُواللًا مُؤْمِنِيلًا مَا اللّهُ اللّهُ مُواللّهُ مُعَلّمُ مَعُولًا مُعَالًا مُعَلّمُ مُواللُهُ مُواللًا مُعَلّمُ مُواللًا مُعَلّمُ مُواللّهُ مُواللّهُ مُعَلّمُ مُواللّهُ مُواللّهُ مُواللّهُ مُواللّهُ مُعَلّمُ مُواللّهُ مُعَلّمُ مُواللّهُ مُواللّهُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُواللّهُ مُواللّهُ مُواللّهُ مُعْلِمُ مُعَلّمُ مُواللّهُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُواللّهُ مُواللّهُ مُواللّهُ مُعَلّمُ مُعِلّمُ مُعَلّمُ مُعُلّمُ مُعَلّمُ مُعِلّمُ مُعَلّمُ مُ

تر جمد: ''جن لوگول نے اللہ اور رسول کا تھم مان لیا، اس کے بعد کہ ان کوزخم لگا تھا۔ ان لوگول میں جو نیک اور مقی ہیں، ان کے لیے ثو اب عظیم ہیں۔ بیہ ایسے لوگ بیل کہ بعض لوگول نے ان سے آگر کہا کہ مکہ والوں نے تمہار بها کہ مقالی ہے کے لیے بڑا سامان جمع کیا ہے، لہٰذاتم ان سے ذروتو ان کا ایمان اور زیادہ ہوا، اور وہ بولتے: ہم کوتو اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور دہ بہترین کا رساز ہے، لہٰن ہیا گائی ہے، اور دہ بہترین کا رساز ہے، لہٰن ہیا گائی ہے، لور دہ لوگ سے جمرے ہوئے والبس آئے کہ ان کو کوئی نا گواری چیش نہیں آئی، اور وہ لوگ رضاء حق کے تابع رہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور بیہ شیطان ہے جواپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ سوتم ان سے مت ڈرو، اور مجھ سے ڈرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔' ہے۔ سوتم ان سے مت ڈرو، اور مجھ سے ڈرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔' غزوہ احد میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مرعوب نہیں غزوہ اور کی تازہ فوج آری ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مرعوب نہیں جب شرو کی تازہ فوج آری ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مرعوب نہیں ہوئے بلکہ انتہ تعالیٰ برتو کل کے مقام کا یوں مظاہر وفر مایا:

جَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيْلَ

آئ دوہ مارے ساتھ بمارا اللہ ہے۔ اس پر اللہ تعالی فرماتے ہیں: فَالْفَلَدُوْ الْمِنِعُمَةِ مِنَ اللّٰهِ وَفَصْلِ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوّةً الله تعالیٰ کافضل ایسا بواکہ کافرایے مرعوب بوگئے کہ آئے بی نہیں۔ وَاللّٰهُ ذُو فَضُلِ عَظِيْمٍ وَ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطُنُ يُعَوِّفُ اَوْلِيَآءَ هُ

الله تعالی فرمائے ہیں کہ تمہیں تمہارے وشمنوں سے ڈرانے والا شیطان ہے شیطان ہے شیطان۔ یہ میں فون پر آئیس بتار ہاتھا کہ الله تعالی فرماتے ہیں کہ وشمنوں سے ذرانے والا شیطان ہے۔ ہمجھ گئے ہول گے کہ ایران سے ڈرانے والا شیطان ہے۔ ہمجھ گئے ہول گے کہ ایران سے ڈرانے والا شیطان ہے۔ ہمجھ گئے ہول کے کہ ایران سے ڈرانے والا شیطان ہے۔ ہمجھ گئے ہول کے کہ ایران سے ڈرانے والا شیطان ہے۔ ہمجھ گئے ہوں ہے کہ ایران ہے۔ ہم خود ہی فیصلہ کر لیا کرے۔

فَلاَ تَخَافُوُهُمُ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمُ مُّوْمِنِيْنَ٥

اگرتم میرے دوست ہو مجھ پرایمان رکھتے ہواور شیطان کے دوست نہیں تو پھرتم شیطان کے ڈرانے سےمت ڈرومجھ پرتو کل رکھو۔ تیسرامقام: اَمُ يَقُولُونَ نَحُنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِر o سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ o (الدُّبُرَ مُنْدَلِ الدُّبُرَ o (الدُّبُرَ o (الدُّبُرَ مُنْدُلُ مُ الدُّبُرَ o (الدُّبُرَ مُنْدُلُ مُنْدُلُ مُ الدُّبُرَ مُنْدُلُ مُنْدُلُ مُنْدُلُّ وَالْدُلُولُ الدُّبُرُ وَالْدُلُولُ مُنْدُلُ مُنْدُلُ مُنْدُلُ مُ الدُّبُولُ مُنْدُلُولُ مُنْدُلُ مُ أَمِينَا لِللْبُولُ مِنْدُلُ مُنْدُلُمُ وَيُولُولُ وَالدُّبُولُ مُنْدُلُولُ مُنْدُلُ مُنْدُلُولُ مُنْدُلُولُ مُنْدُلُولُ مُنْدُلُولُ مُنْدُلُ مُنْدُلُولُ مُنْدُلُ

اس کے بعد میں بہاں تحدی کرتارہا چیلئے پرچیلئے ارے اوداریان کہدرہا ہے کہ میں آرہا ہوں آرہا ہوں آتا کیول نہیں؟ بڑھتا کیول نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہم جنگی مشقیس کررہے ہیں حملہ کریں گے تو کم بخت آگے آتا کیول نہیں؟ ذرا آئ تا گرے دیکھیے چھراس کا کیا بناتے ہیں ان شاء اللہ تعالی اللہ تعالی صحیح معنی میں مسلمان بناویں این محبت کا ملہ عطاء فرما نمیں:

وَ ٱنْتُهُمُ الْآعُلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِئِينَ ٥ (٣-١٣٩) ترجمہ: "تم بی غالب رہوئے،اگرتم ایمان رکھتے ہو۔" پھرانڈ تعالٰ کی مدداور نصرت کے کرشمے دیکھیں۔

## حقیقی محبت کا معیار:

دنیامیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والوں کی دوقتمیں ہیں اکثر ایسے ہیں کہ محبت کے دعوے نو بہت ہیں عشق اور محبت میں بظاہر ایول معلوم ہوتا ہے کہ مرے

جارہے ہیں محرفقیقت میں محبت ان کے داول میں نہیں اتری زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل میں محبت نہیں اس کے دال میں بھی اللہ تعالی کی محبت ہے یا نہیں سووہ محبت سے جائیں سووہ محبت سے جس کی تقید بی قور کو ہے اللہ تعالی جس کی تقید بی فرمادیں کہ اس کے دل میں میری محبت ہے یہ فیصلہ اللہ بی کرے گاہے

## وكسل يسدعسى وصل ليسلسى وليسلسى لاتسقسر لهسم بسذاك

لیل کے ماتھ مجت کرنے والے قوسب ہی ہیں گر ذرالیل ہے ہی قوبی چوک تو ہیں ان کی محبت کو تھول کررہ ہے ہیں تہ ہیں ، ایسے ہی مولی کے ماتھ مجت کے دعوے کرنے والے قوب بہت ہیں اللہ کے عشق ومجت میں ہائے ہوئے کرنے والے وجد میں آئے والے کو دینے والے وجد میں آئے والے کو دینے والے وہ بہت ہیں گر در حقیقت اللہ تعالی والے وہ اللہ بائے والے بنانے والے بہت ہیں گر در حقیقت اللہ تعالی کی مجت ول میں ہے پائیس و واللہ ہی فیصد کر کے بنائے گا ، اللہ تعالی نے فیصلہ منا و یا فیل ان کے ان ابسا آئے گئم وا اُبست آئے گئم وا اُبوا اُب اُختہ وا اُبست کے میں وہ اللہ اُس کے اُب کے میں وہ اللہ اُب اُب کے میں وہ اللہ اُب اُب کے میں وہ اللہ وا کہ کہ وا اُب کے اب کے اُب ک

ترجمہ ان آپ فرماد یہے اگرتمہارے باپ ہمہارے بینے ہمہارے ہوائی ،
اور تمہاری بیبیاں ،اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جوتم نے کمایا ہے ،اور وہ تجارت بس کے بند ہونے ہو، آگر بیبی کے بند ہونے ہو، آگر بیبی کے بند ہوں کے برائد کے راستے میں جباو کرنے بیبی جیاو کرنے سے زیادہ بیاری ہیں تو انظار کرو۔ یبال تک کہ اللہ تعالی ابنا تھم بھیج ویں۔ اور اللہ تعالی ابنا تھم بھیج ویں۔

فرمایا کہ اگر کسی پرونیا کی محبت آئی غالب ہے کہ وہ اسے جہاد میں نہیں نکلنے وی اللہ تعالیٰ کی زمین پراللہ کے بندوں پراللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اگر دنیا کا کوئی تعلق کوئی طمع کوئی حجت کوئی خوف ، نع اور رکاوٹ بن رہا ہے تو اس کی محبت اللہ تعالیٰ کے بال قبول نہیں ، یہاس کی دلیل ہے کہ دنیا کی چیزوں کی یا دنیا داروں کی محبت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت برغ لب ہے کہ دنیا گربات الی ہے وال

فَتَرَبُّصُوا حَتيَّ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمُومٍ

بدا عمالیوں میں ہے بعض تو ایس میں کہان کا عذاب کھلا کھلا عذاب آخرت میں ہوتا ہے ویسے تو بدمملی کا عذاب دنیا میں بھی ہوجا تا ہے مگرانسان کو پتانبیں چلتا جیسے کہتے میں کہ اللہ تعالی کی لٹھ کی آ واز نہیں ، بے دینوں پر ، اللہ تعالیٰ کے نافر مانوں پر اللہ تعالیٰ کی ا ایسی برسی رہتی ہے برسی رہتی ہے برستی رہتی ہے گر آ وا زنبیس کا مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالی بنائے نبیں کہ تیرے فلاں گناہ کی وجہ ہے بیعذاب ہم مسط فرمارے بیںاس کا پتانہیں چاتا اور بعض گنا واپسے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالٰ نے پہلے ہے فرماد ما ك أكرابيا اليه كناه كياجاري نافرماني كي تودنيا مين البياعذاب آئے گا ايسامزا چكھا تمين گے کتمہیں پتا چل جائے گا کہ بینلذاب کیوں '' رہا ہے اس بارے میں جہاد ہے متعلق بیفر ما یا که اً سر دینا کا کوئی رشته،تمهارے والدین ،تمهاری اولا د،تمهارے بھائی ،تمهاری ہو یاں،تمہارا کنیہ اورتمہارے مال اورتمہارے محلات اورتمہاری تجارتیں میہ چیزیں اگر حتهبیں اللہ تعالیٰ ہے زیادہ محبوب ہوگئیں اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہوگئیں اور اللہ کی را دمیں سلح جیاد کرنے ہے **ڑکاوٹ بنے لگیں اللہ اوراس کی راو میں** جہاد کرنے گ بنسبت به چنزین زیاده محبوب به ونگیس تواللد کے عذاب کاانتظار کرو:

حَتِيٌّ يَأْتِيَ اللَّهُ بِآمُرِهِ ۚ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ٥

جو شخص اب بھی نہیں سنجیلے گانہیں سدھرے گا تو وہ فاسق ہے فاسق ، بیاللہ تعالیٰ کے دوئر وہر میت دائرے سے نکل دوئر وہر میت دائرے سے نکل

گیااورالنّد تعالیٰ ایسے نوگوں کو پسندنبیں فرماتے ان کے لیے یہی فیصلہ ہے کہ دنیا میں بی عذاب کا انتظار کریں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اللهم وبارك محمد وعلى الهم والمحمد لله رب العلمين.



## وعظ فقة العظم في عظم من الترسيم فقى مرث في المحمد من التاليال

ىسىر كِتَاكِبْكِهِنَ

ناظِم آباولا \_ كراجى ٢٥١٠

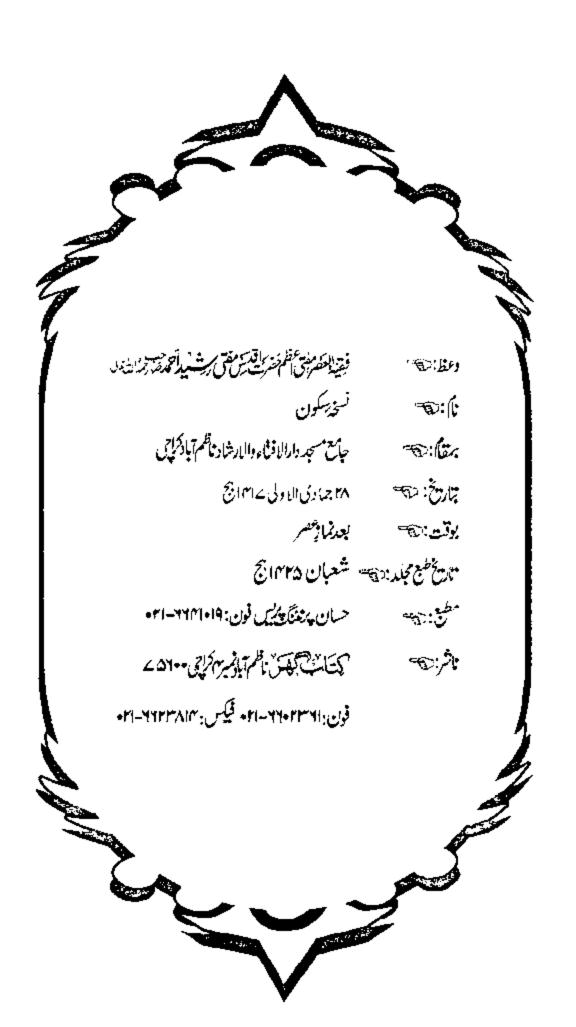

## ر حولا

# ن خورک

(۲۸ جماد کی الاولی ۱۳۱۷ جج)

به وعظ حضرت أقدس رحمه الله تعالى كي نظر إصلاح منيس مزارا جريااس قنيسه: لياس من كوئي نقص نظر آئة واست مرتب كي طرف سي تمجما جائد

ٱلْحَمْدُلِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنَهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُوُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُنْضِلٌ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِئَ لَهُ وَنَشَهَدُانُ لَآ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحُـدَهُ لِانْشُرِيْكَ لَـهُ وَنَشُهَـدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰۤ اللَّهِ وَصَحْبَةٍ أَجُمَعِيْنَ.

أمًّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. وَشَاوِرُهُمُ فِي الْآمُو الْفَاذَا عَزَمُتَ فَيَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُوَ كِلْيُنَ (٣-١٥٩)

ترجمہ:''اوران ہے کام میںمشور ولیں ، بھر جب آپ رائے پختہ کرلیں تو الله تعالى يرجروسه كرين الله تعالى السياعة اوكر في والون مصحبت ركھتے ہيں ۔''

## لوگول كاغلط طرزمل:

لوگوں میں ایک بہت بڑی خامی رہے کہ جب کوئی کام کرتے ہیں تواپنے خیال میں بہت ہوئی کام کرتے ہیں تواپنے خیال میں بہت ہوئی کر کرتے ہیں مگراس کے بعد جب ان کاموں میں پچھ نقصانات سامنے آئے ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں، پھرکوئی سو جنا ہے کہ ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، کوئی سو جنا ہے کہ اگر رہ کام کرلیا ہوتا تو اچھا تھا۔ اس طرح سو چنے رہتے ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، ہروقت پریشان رہتے ہیں۔

لليح طريقه:

## د بن داری کومقدم رکھیں:

تعلقات رکھیں دین دارلوگول سے اورکوئی بھی کام کرنے کے لیے، کوئی بھی معاملہ کرنے کے لیے، کوئی بھی معاملہ کرنے کے لیے دین دارکومقدم رکھیں۔ فاص طور پر رشتوں کے معاملہ میں دین داری کو سب سے مقدم رکھیں ،اس کی فاطرا پے قریبی رشتہ داردں کوچھوڑ نا پڑے ، کنے کوچھوڑ نا پڑے ، بھی بھی پڑے ، بچر کھوڑ نا پڑے ، بھی بھی ہوجائے دین داری پر ہر چیز کوقر بان کردیں :

وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ يَبِحِدُ فِي الْآرُضِ مُراغَمًا كَثِيْرًا وَسَعَةً ﴿ (٣-١٠٠)

''اور جو خص الله کی راه میں ججرت کرے گا تواہے روئے زمین پر جانے کی بہت جگہ ملے گی اور بہت گنجائش۔''

یہ ہے تو ہجرت کے بارے میں، جو شخص بھی نی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر، و بن کی خاطر،اللہ کی رضا کی خاطراہیے ماحول کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی وسعت به مُواعَمُها تَحْدِيْرُها وَمَعَهُ الله تعالیٰ کی رضائے لیے کام کررہے ہیں تو یہ قیود کیوں؟ کہ اپنے خاندان کا ہو یا اپنے وطن کا ہو، خواہ وہ ہے دین ہی کیوں نہ ہوا ہے ترقیح دی جاتی ہے نظریہ غلط ہے۔ ایسے ہی دوسری آیت میں فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَيْكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمُ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمُ فَالُوا كُنُ اللهِ وَاسِعَةً كُنَّا مُسْتَصْعَفِينَ فِي اللهِ وَاسِعَةً كُنَّا مُسْتَصْعَفِينَ فِي اللهُ وَاسِعَةً فَيُمَا مُسْتَصَعَفِينَ فِي اللهِ وَاسِعَةً فَيْ اللهِ وَاسِعَةً فَيْمُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَا حِرُوا فِيهَا فَاولَئِكَ مَأُوهُمُ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا (0 فَتُهَا جِرُوا فِيهَا فَاولَئِكَ مَأُوهُمُ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا (0 حَدَهُ)

ترجمہ: "ب شک جب ایسے لوگوں کی جان فرضے قبض کرتے ہیں۔ جنبول نے اپنے کو گناہ گار کررکھا تھا۔ تو وہ ان سے کہتے ہیں کہتم کس کام میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بے بس تھے، وہ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی تم کور کے وطن کر کے وہاں چلا جانا جا ہے تھا۔ سوان لوگوں کا ٹھکا نہ جنم ہے اور وہ جانے کے لیے بری جگہ ہے'

جب کہ مرمہ ہے جرت کرنے کا تھم ہوا تو بعض لوگ جمرت نہیں کررے تھے انہیں اس آیت میں تنہیں گئی ہے کہ یہ جمرت نہیں کرتے جب جان قبض کرنے والے ملائکہ ان کے پاس جنچتے ہیں تو ان لوگوں ہے بوچھتے ہیں کہ تم نے بجرت کیوں نہیں گی؟ اسلام کا کھل کراعلان کیوں نہیا؟ کیوں چھپائے رکھا خود کو؟ تو وہ یہ جواب دیتے ہیں: محت من منہ منہ کھئے منہ کھئے الار من محم تو عاجز تصاور شمنوں ہے ورتے تھاس لیے ہم نہیں کر پائے ۔ فرشتے ہیں گے کہ کیا اللہ تعالی کی زمین وسیج نہیں تھی ، بجرت کر کے کسی دوسری جگہ چلے جاتے وہاں جاکر اسلام کا مظاہر و کرتے اللہ تعالی کی عبادت کرتے ۔ ورسری جگہ چلے جاتے وہاں جاکر اسلام کا مظاہر و کرتے اللہ تعالی کی عبادت کرتے ۔ واس کے بعد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کی رضا حاسل کرنے کے لیے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کی رضا حاسل کرنے کے لیے جبرت نہیں کی اورا یک خاص جگہ میں بند ہوکر ہیڑھ گئے فاُولیڈک مَا اُوا فحسم جُھینم ان

کی جگہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگد ہے۔ یہ آیات میں تو بھرت کے بارے میں مگر میں اگر اس پر بیان کرتا رہتا ہوں تا تار ہتا ہوں کہ بیتکم ہرمعاطے کے بارے بیل مگر میں شاد میاں ہوں، دوسرے تجارت وغیرہ کے تعلقات ہوں یا کوئی لیمن دین وغیرہ کے تعلقات ہوں یا کوئی لیمن دین وغیرہ کے معاملات ہرا یک میں دین داری کومقدم رکھیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فر مايا:

تنكح المرأة لاربع لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين توبت يداك (متثل عليه)

ترجمہ: ''عورت سے جاروجہوں سے نکائ کیا جاتا ہے،اس کے ال کی بجہ سے،اوراس کے خاندان اورنسب کی وجہ سے،اس کے حسن و جمال کی وجہ سے،اس کے دین کی وجہ سے،تم وین داری کومقدم رکھو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جا کیں''

رشتے کرنے میں چرجیزوں کو ویکھا جاتا ہے۔ لوگ دشتہ کرنے میں سب سے
پہلے مال کو دیکھتے ہیں، نہ جوانی نہ صحت، نہ صورت نہ سیرت، کیسا ہی برصورت ہو، کتابی
بڈھا ہو، اٹھا بھی نہ جاتا ہو، کمرجھی ہوئی ہو، منہ میں دانت ایک بھی نہ ہو، آنکھوں سے نظر
نہ آتا ہو مگر مال ہو مال، مال کی ہوں نے و نیا کو تباہ کر دیا ہے۔ دوسرے درجے میں
حسب کو دیکھتے ہیں، و نیوی عزت ہو، اہل دنیا کی نظر میں کوئی او نچا متام رکھتا ہو۔
تیسرے درجے میں حسن و جمال کو دیکھتے ہیں۔ آخری درجے میں اللہ تعالیٰ کے پنچھ
بندے ایسے بھی ہیں جو رشتہ کرتے وقت صرف و ین کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صفی اللہ
علیہ وسلم نے بہت تاکید سے فرمایا ہے کہ دشتہ کرتے وقت دین کو سب سے مقد سرکھو۔
باتی چیزیں سرتھ ہوجا کمیں تو چلنے وہ چیزیں بھی نعمت ہیں، دین دار کے پاس مال ہے تو
وہ بھی ایں کے دین میں کام آئے گا ، دین دار کے پاس جمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ک

کے لیے استعال کرےگا۔ بیساری چیزیں اس کے لیے دین میں معین بن جاتی ہیں۔
اور اگر ہے دین ہے تو بیساری چیزی فتق و فجور اور ہے دین میں معین بنیں گی۔ دین کو
سب سے مقدم رکھو۔ بینمبر یا در کھیں ،کوئی کام کرتے وقت ،کوئی معاملہ کرتے وقت سب
سے بہلی بات دین داری ۔ ایک حدیث اور سن کیجیے ، رسول اللہ سلی اللہ عذبہ وسلم نے
فرمایا:

#### لاياكل طعامك الاتقى (احمر)

'' تیرا کھا تامتق شخص کے سوا کوئی نہ کھائے۔''

متق کے منی بھی بھی بھی بھا تار بتا ہوں، وہ لوگ جوالد تعالیٰ کی نافر ہانیوں سے بچتے ہیں انہیں متقی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ تیرا کھانا صرف متقی لوگ کھا کیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اگر کوئی مہمان آگیا اور وہ فاس ، فاجریا کا فرہ ہو آپ اے کھانا نہ کھلا کیں، جومہمان آگیا تو اسے کھلا تا پڑے گا۔ اس حدیث کا مطلب ہیں ہے کہ آپ تعلقات رکھیں متقین ہے، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ تعلقات بول گے زیادہ تر ان بی کا آپ کے پاس آٹا جانار ہے گا۔ تجارت کی وجہ سے لوگ آتے جاتے ہیں، دشتوں کی وجہ سے لوگ آتے جاتے ہیں، دشتوں کی وجہ سے لوگ آتے جاتے ہیں، دشتوں کی وجہ سے تاہی میں ملتے جلتے ہیں، دوسرے دنیوی کا موں کی وجہ سے آپس میں ملتے جلتے ہیں، دوسرے دنیوی کا موں کی وجہ سے آپس میں ملتے جلتے ہیں، وسرے دنیوی کا موں کی وجہ سے آپس میں ملتے جلتے ہیں، دوسرے دنیوی کا موں کی وجہ سے آپس میں ملتے جلتے ہیں، دوسرے دنیوی کا موں کی وجہ سے آپس میں ملتے جلتے ہیں، دوسرے دنیوی کا موں کی وجہ سے آپس میں ملتے جلتے ہیں، دوسرے دنیوی کا موں کی وجہ سے آپس میں ملتے جلتے ہیں، دوسرے دنیوی کا موں کی وجہ سے آپس میں ملتے جلتے ہیں، دوسرے دنیوی کا موں کی وجہ سے آپس میں ملتے جلتے ہیں، دوسرے دنیوی کا موں کی میں تھوتو گھرو ہی آپ کے دین لوگوں کے ساتھ تھوتات ہی ہے دین لوگوں کی کھلائیں گے۔ جب تعلقات ہی ہو دین لوگوں کی کھلائیں گے۔ جب تعلقات ہی ہو دین لوگوں کوئی کھلائیں گے۔

ایک ہات تو میہ ہوگئی کہ اپنا ہر معاملہ اور ہر تعلق قائم کرنے سے پہلے میہ کوشش کریں کہ دین دار کے ساتھ ہواس بات کا اہتمام کریں۔

#### 🕑 استخاره:

کوئی بھی کام کرنے ہے پہلے استخارہ کریں لیکن استخارہ کریں سنت کے مطابق ، دو

رکعت نظل پڑھ کرؤ عا مسنون پرنھیں،اس دُ عاء کے بعد کوئی خواب وغیر ونظر آنا ضروری نہیں، لو گول نے ایسے بی خواو کو او کو او کی باتیں بنار کھی ہیں۔ وُ عاء استخار و کا جو مضمون ہے وہی اس سے مقصود ہے، اس کا مضمون ہے کہ یاالند! بیکام تیرے علم میں اگر میر سے لیے و نیا کے لحاظ ہے، آخرت کے لحاظ ہے، استقبال کے لحاظ ہے استقبال کے لحاظ ہے نائع ہے تو مقدر فر ما،اس میں ہرکت عطافر ما،اس کے اسباب پیدا فر مادے۔ اور اگر کس نائع ہے تو مقدر فر ما،اس میں ہرکت عطافر ما،اس کے اسباب پیدا فر مادے۔ اور اگر کس لحاظ ہے یہ میں منظر ہے خواہ و نیا کے لحاظ ہے یا آخرت کے لحاظ ہے یا منظر ہے خواہ و نیا کے لحاظ ہے یا آخرت کے لحاظ ہے یا منظر ہونے اللہ کے لحاظ ہے یہ منظر ہوئے اور اسے مجھے مال کے لحاظ ہے یہ استقبال کے لحاظ ہوتا ہو تھا ہم ہے میں نبیس جانتا۔ تو قادر ہے میں عاجز ہوں۔ ان صفتوں کا واسط و کے کرالقد تعالی ہے یہ وُعاء ہے۔ اب یقین رکھیں کہ جب اللہ تعالی ہے یہ دُعاء کہ رسول و کے اس دُعاء کے قبول ہونے کا دعدہ ہے۔ دسول النہ صلیہ واللہ ماستخار ہ کی دُعاء آئی تا کید ہے تعلیم فرماتے تھے کہ جیسے قرآن کی آیت الیہ صلیہ والمانہ ماستخار ہ کی دُعاء آئی تا کید ہے تعلیم فرماتے تھے کہ جیسے قرآن کی آیت اور فرمانا:

هاخاب من استخار (رواه الطير الى فى الاوسط)

جس نے استخارہ کرلیادہ بھی خسارے میں نہیں رہے گا۔ سنت کے مطابق استخارہ کرنا نشر دری ہے، خواب وغیرہ دیکھنا کوئی ضروری نہیں۔ استخارہ کے بعد آ گئے نہائی جو کہتے تھی ہوں اللہ تعالی کی طرف ہے جو بچھ بھی مقدر ہوجائے اس پر انسان کورائنی ربنا حیا ہے اس کو اپنے کے بہی میرے حیا ہے اس کو اپنے کہ یہی میرے حیا ہے ای کو اپنے کہ یہی میرے لیے نافع ہے۔

#### استشاره:

## استشاره کی شرائط:

مشور و کن او گول سے لیا جائے اس کی چند شرا لط ہیں:

### 🛈 غورتول ہے مشورہ نہ کریں:

عورتوں ہے تو مشورہ قطعان کریں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اذا كان امراء كم خياركم واغنياء كم سمحاء كم وامركم شوري بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها واذا كان امراء كم شراركم واغنياء كم بخلاء كم واموركم الى نساء كم فبطن الارض خير لكم من ظهرها (رواه الترندي وقال هذا مديث فريب) ترجمہ:'' فرمایا کہ جب تک تمہارے کام آپس میں مشورہ سے طے یا نمیں گےاور جب تک تنہار نے غنی لوگ ، مال دارلوگ بخی رہیں گےاور جب تک تمہارے حکام نیک لوگ رہیں گےاس وقت تک زمین کا ظاہرز مین کے یاطن سے تمہارے لیے بہتر ہے بعنی زندہ رہناموت سے بہتر ہے اور جب یہ تینوں کام بگڑ گئے یا تینوں میں ہےا یک بگڑ گیا ،مشور ہ ہونے لگےعورتوں ہے اور حکام ہو گئے ہے وین شریر لوگ اور مالدار ہو گئے بخیل تو پھر اس زندگی ہے موت بہتر ہے اور زمین کا پیٹ تمہارے لیے زمین کے ظاہر سے زیادہ بہترے۔''

اس لیے عورتوں سے تو مشورہ قطعاً نہ لیا جائے خاص طور پر شادی وغیرہ کے معاملات میں لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ بیتو ہے ہی عورتوں کا کام، ساراان ہی کے سپر د کردیتے ہیں، پیطریقہ بالکل غلط ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے۔ عقل کے بھی خلاف ہے۔ عقل سے عقل کے بھی خلاف ہے۔ عقل سے کام لیس اور اللہ تعالی کے تھم کے مطابق کام کریں عورتوں سے بالکل مشورہ نہ لیس۔

(ITT)

عورتون ہے اگر بچھ یو جھنا ہوتو اس میں ووصلحتیں سامنے رکھ کرتھوڑ اسا یو جھانیا جائے۔ ایک مصلحت تو بیرہے کہ ذراحی ول جوئی بوجائے ،تھوڑا ساات خوش کرنے کے سیے، بات تو تیری بانکل نہیں ما تیں کے بیادل میں طے کرلیں۔ دوسری بات بدکہ ۔ بھی بھی ایسے بھی موجا تاہے کہ بے وقوف اور بے مقبل انسان کے ذہمن **می**ں اللہ تعالی بعض مرتبہ کی بات ڈال دیتے ہیں جو ہڑے بڑے عقلاء کے ذہن میں بھی نہیں آ تی تو جو کام آپ کرنا جائے ہیں ہوسکتا ہے کہ عورت کے ذہن میں کوئی بات آ جائے ،کوئی الیی صورت جوآب کے ذہن میں نکھی بھوڑ اساغور کرلیں مگراس کی رائے اس کے قبال کوفیصل ما ننا تو الگ رہا ہے کچھ بھی وقعت نہ دیں۔اگرعورت کی بڑنگی ہوئی بات پٹی عقل میں آجائے اور مرد باہمی مشورے ہے وہ بات طے کرلیں تو ٹھیک ہے اور اگر منہیں آتی تواہے کر کے تھوڑی می اس کی وں جوئی کرلیں۔ زمانے کے خاط ہے بعض احکام میں کچھ تغیر ہوجا تا ہے رہے ہومیں نے کہا کہ تھوزی ہی بات یو چھ لیا کریں،شریعت میں قو یہ بھی نہیں ، شریعت میں میرے کہ یوچھو ہی مت ،عورتوں سے یو چھنے کی بات ہے ہی خہیں،مردآ لیں میںمشورہ کریں۔ جب آپ کواس سے استشارہ کرنے کی اجازت ہی نہیں تو آب سے بھی نیت سے پوچھیں ووتو غلط بوجائے گا، یو جھتے ہی کیوں ہیں، بالکل مت بوچھیں۔بس وہ زمانے کا تغیر ہے،لوگوں نے عورتوں کواپنا سرواراور جا کم ہنا رکھا ے تواس سے اُتارکر ذرای بات کہ چلیے ایک دم کرانے کی بجائے تھوڑ می ہی لیمیا یوتی كردين الت تفوزي تلى بوجائه ميزمان كاتغير اليابوا بورند تقيقت بیت کے قطعانمیں یو چھنا جاہیے ، خاص طور پر رہتے جیے معالمے میں زیاد و ہے زیادہ ہے کریں کہ جب کسی ٹر کی ہے نکائ کاارا وہ ہوتو مردتو اسے دیکھنیں سکیں گےاس لیے کوئی خاتون جاکرد کیجے لےاور و کیچکریہ بنادے کہاں کی شکل وصورت کیسی ہے۔ بیکن عورت پ کا حال رہ ہے کہان میں حب مال اور حب جاہ بہت زیاد ہے اس لیے جب ریاسی کڑ کی کود کھنے جاتی ہیں تواس کی شکل وصورت سے زیاد واس کا فیشن دیکھتی ہیں۔

بعض لوگ بیعذر بتاتے ہیں کہ چونکہ ساس کے ساتھ بہوکور ہنا ہے تواگر ہم نے كہيں رشتہ كر دنیا تو پھر ہوى میشار تی رہے گی كہ دیکھیے اليم لے آئے ،اليم لے آئے الہذااس کی مصیبت ای کے ساتھ ، جب کہیں کوئی اشکال ہوگا تو ہم کہدویں کے کہتمہاری بی لائی ہوئی ہے۔ اپنی جان چھڑانے کے لیے مردایے کر لیتے ہیں ، یہ خیال بالكل غلط ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف کر کے آپ سی مجمی مسلحت سے کام کریں گے تو اس کا بھیے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ کوئی مصلحت اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف نہیں جا سکتی۔ مورس جا سکتی۔

و دسری بات بیہ بتا تمیں کہ دنیا میں کہیں ساس اور بہو کا آپس میں نباہ ہوا ہے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہاڑیں ، ویسے ناممکن تونہیں بحداللہ تعالیٰ ہ، رے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو والدین بہت خوش پہلے ہے بھی زیادہ خوش رے اور جب میں نے اینے بچوں کی شادیاں کیں تو بحمداللہ تعالیٰ یہوں بھی سب خوش ہیں کسی کوکسی سے ذرہ برابر بھی کوئی اشرکال نہیں۔اگر بات ہوتی ناممکن تو پھر ہمارے ہاں بھی ابیانہ ہوتا مگریہ چیزعام طور برد کھنے میں نہیں آتی۔ ہمارے ساتھ جواللہ تعالیٰ کا کرم ہوا تو ''انوارالرشید'' میں آپ نے پڑھائی ہوگا کہ شاوی کے موقع پر میں نے کیا کیا اورکیسی کیسی دُع کمیں کیس اور اللہ تعالی نے کیسی کیسی مدوفر مائی وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگئی۔ عام طور پر کیا ہے کہ بیگم سے کہدویا جاتا ہے کہ بیٹے کے لیے دُلہن آ ب علاش کر کے لائمیں ،عورتوں کے ذمہ لگا دیا ،عورت میں تو عقل اتنی ہوتی نہیں اینے خیال میں و ہ کتنی بی خوب ہے خوب تر تلاش کرکے لائیں ، شادی کے چندروز بعد بی لڑائی جھڑ ہے شروع ہوجاتے ہیں۔

ا یک عورت به کهدر ہی تھی کہ جب میں بہوین کرم نکی تو ساس انچھی نہ ملی اور جب میں بہولائی تو بہوا چھی نہ ملی۔ منہیں کہتی کہ مین ہی آمچھی ٹبیس ہوں، بہو ہن کرآئی تو ساس سے لڑتی رہی اب اپنی بہولائی تو بہو سے لڑر ہی ہے۔ بیشلیم نیس کرتی کہ خرانی خودای میں ہے، سارااعتراض دوسروں پر۔آپاپی جان حجیزانے کے لیے کتنا بی عورتوں کے سپر دکردیں وہ لڑیں گی اڑیں گی اڑیں گی ، جب تک دین نہیں ہوگالڑیں گی ،آپ کوبھی تباہ کریں گی خود بھی تباہ ہوں گی۔اس لیے بینظرید درست نہیں کہ عورتیں جسے خود پسند کرکے لائیں گی اس کے ساتھ مصالحہ رہے گا ،اییا نہیں ہوسکتا لڑائی تو ہوتی رہے گی۔

یہ تین نمبر ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ دین داری کے تقاضے کو ہمیشہ مقدم رکھیں، دوسرے بیا کہ استخارہ اور تمیسرے نمبر پراستشارہ ۔ ویسے استشارہ کی اہمیت استخارہ سے بھی زیادہ ہےاں لیے دوسر نے نمبر میں کہنا جا ہے استشارہ اور تیسر نے نمبر میں استخار د۔ رسول التصلى الله عليه وسلم نے استخارہ كابيان فرمايا ہے اور وہ بھى اتى اہميت ہے جيسے كه قرآن ، مگرنصِ قرآن میں استخار ہٰ ہیں استشارہ ہے اس لیے مشورہ کی اہمیت زیادہ ہے۔ مشورہ کن لوگوں ہے لیا جائے اس کے بارے میں بتار با تھا۔ اول نمبر میں عورتیں کٹ تحکیٰں، خاص طور پرشادی کے بارے میں شریعت نے عورت کوتو کوئی اختیار دیا ہی نہیں نه مال کو نه بهن کو نه بیوی کوکسی قسم کا کو کی اختیار قطعاً شریعت نے نہیں دیا، ذرا سوچیں که مسلمان ہیں!!!مسلمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے حکم کے مقابلے میں کوئی چیز وہم نہیں ہو <sup>سک</sup>تی ۔ کسی عورت کو کوئی اختیا زہیں ، کتنی ہی پارسا ہو ، کتنی ہی بڑی ولیة اللہ ہو ، کیسی ہی رابعہ بھریہ ہو، کتنے ہی ولایت کے درجات طے کر کے آسان پر اُڑتی ہو، کہیں ہمندر میں چلی جائے تو اس کا دامن تر نہ ہوتا ہو، الیک بڑی ولیۃ اللہ ہولیکن پھر بھی اللہ اور اللہ كے رسول صلى الله عليه وسلم كا تكم ہے كه شاديوں ميں عورت كوكوئي اختيار شيس، قطعة كوئي اختيار تير

جن لوگوں کو بچوں کی شادی کرانے کا اختیار ہوتا ہے انہیں'' اولیاء'' کہتے ہیں، اس کا مفرد ہے'' ولی''۔ نابالغ خواہ لڑکا ہو بالڑ کی ہو بغیر ولی کے اس کا نکاح نہیں ہوسکتا اور بالغ کے لیے ولی کی رائے معلوم کرنا بعض صورتوں میں ضروری ہے اور بعض صورتوں میں ضروری نہیں ،اس کی تفصیل تو فقہا ،اور ملا ، جانے ہیں۔ ہہر حال اولیا و جنے بھی ہیں اور مروبی مروبی مروبی سے عورت کورائے دینے کا اور کسی تشم کا کوئی اختیار قطعاً نہیں۔ بورے خاندان کی عورتیں چینی رہیں، جلاتی رہیں، مربیٹی رہیں جنہیں شریعت نے اختیار دیا بعنی مردوں کوبس وہ کا م کریں، کسی دوسرے کا اس میں کوئی اختیارا عتبار نہیں ۔عورتوں کا قصہ بواجھو بھوان سے۔ایک حدیث اور مسن کیجے:

لن یفلع قوم ولوا اموهم اموأة (صیح بخاری) ''ووتوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جواپنے معاملات کی ذمہ داری کسی عورت کے سیر دَردے ۔''

یہ جو بتایا گیا کہ عورتوں ہے مشورہ نہ لیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب مع ملہ ان ہے مشورہ نہ نے البت اگر عورتوں کا اپنا معاملہ ہوتو اس میں جیسے پہلے بتایا کہ صاحب معاملہ کی رائے سب سے رائح ہوتی ہے، اس طرح اگر کسی عورت کا اپنا ذاتی معاملہ کو تو اس میں اس کی رائے سب سے زیادہ رائح ہوگی بشرطیکہ اصوب شریعت کے طاف نہ ہو۔

اہم کاموں میں خواتین سے مشورہ نہ لینے کے بارے میں اور رشتہ کرنے میں خواتین کو کو گئی اختیار نہ ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسوں سلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فیصلے ہیں، خواتین کو اس میں اپنی خفت نہیں محسوں نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے جسمانی قوت اور دل کی شجاعت میں انلہ تعالیٰ نے مرووں کوفو قیت دی ہے اور اس میں خواتین اپنی خفت نہیں محسوس کرتیں، ای طرح عقل میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرووں کوفو قیت دی ہے، اس میں خواتین کا کوئی اختیار اور کوئی قصد نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصلحت و حکمت ای میں ہے، یہ سوچ کر خواتین کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر خوش رہنا

## ٠ مشيرصا لح ہو:

دوسرے نمبر میں میہ کہانے لوگوں ہے مشورہ کریں جو نیک ہوں ، دین دار ہوں کو نیک ہوں ، دین دار ہوں کیونکہ بے دین تو ب دین دار ہو ، پکا دین دار ہو گئا ہیں ، ذراس تحر ما میٹرلگا تا ہول ، ذراسا تو ایک دم پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو ولی اللہ معلوم ہور ہا تھا میتو ولی الشیطان نکا ۔ جس سے مشورہ کریں وودیک دین دار ہونا جا ہے ۔

#### ® خيرخواه هو:

مشیرآ پ کا خیرخواہ ہو۔الگ ہے اس کا کہنامحض اس کی اہمیت کی بنا، پر ہے ورنہ دین دارمی میں تو بید داخل ہے۔اگر وہ دوسرول کے لیے خیرِخواہی نہیں کرتا تو دین دار کبال سے ہوا، چلیے چاہیں تواسے الگ شار کرئیں یادین داری میں داخل سمجھ لیں ۔

## © تجربه کار ہو:

مزیدال میں میہ کہ مشیر تجربہ کاربھی ہو، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، جس کے بارے ہیں مشور ولینا چاہتے ہیں، جس کے بارے ہیں مشور ولینا چاہتے ہیں اس کام میں وہ صاحب بھیرت ہو، صاحب تجربہ ہو، یہ ضروری نہیں کہ کو فی شخص جو نیک ہو، بہت بڑا ولی اللہ ہو، بہت بڑا بزرگ ہوا ہے اس کام میں تجربہ بھی ہو، ٹبندا مشور ولینے سے پہلے میدو کھے لیس کہ وہ اس کام کا تجربہ بھی رکھتا ہے۔ یا نہیں۔

## استشاره کی حقیقت:

استشارہ کی حقیقت بھی سمجھ لیجیے۔استشارہ میں پیضروری نہیں کہ صاحب معاملہ اپنے مشیروں کی بات تبول بھی کرے،اس پر بیالازم نہیں۔مشیر کی جوشرا اُطامیں نے بتائی میں خواد وہ تمام کی تمام اس میں پائی جائیں تو بھی صاحب معاملہ واختیارے کہ ان کی

رائے کو تبول کرے یا نہ کرے۔ استشارہ کی حقیقت صرف بیہ ہے کہ معاملے سے متعلق نفع ونقصان کے تمام پہلوسامنے آ جا کیں۔ مشیروں کے لیے بھی بیہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مشورے پر عمل کرنے کے لیے صاحب معاملہ کو مجبور کریں بلکہ وہ صاحب معاملہ کی رائے پر ہوگا کہ وہ معالمے کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے جوجا ہے فیصلہ کرے۔

## تر دد ہے جیں:

یہ سارے کام کرنے کے بعد جب طبیعت متوجہ ہوجائے تو پھر دل کی دھک دھک اور تر ددکونتم کر دینا جا ہے پھر تھم کیا ہے:

فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ﴿ ٣-١٥٩)

ترجمه: ' جب آب پخته ارا دو کرلیل تو پھرانند تعالیٰ پر بھروسه کریں۔ ' '

ان شرائط کے بعد کہ سب سے مقدم رکھا آپ نے دین داری کو، چراللہ کے حکم ہے کے مطابق آپ نے استشارہ بھی کرلیا اور جن جن لوگوں سے استشارے کا حکم ہے صرف ان بی نے یادومروں نے بیس کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے استخارہ بھی کرلیا، بیسب کام کرنے کے بعد پھر جب ایک باراطمینان ہوگیا تو تر ددیس مبتلانہ ہوں۔ اکثر لوگوں کا حال بیہ بے کہ وہ یہی موچے رہتے ہیں کہ ارے! ایسا نہ ہو جائے، ہمیں ایسا نہ ہو جائے۔ اوراگروہ کام کرلیا پھراس میں چھانتھان ہوگیا تو وہ چھےکوبی پیٹے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا۔ یا اگر شرا لکھ ہوری ہوجائے کے بعد وہ کام نہ کیا چو تا ہوتا تو اچھا تھا۔ یوری ہوجائے کے بعد وہ کام نہ کیا گھر بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ کاش کرلیا ہوتا تو اچھا تھا۔ یوری ہوجائے کے بعد وہ کام نہ کیا گھر ابعد کی اور یہ میں اسے کتار سوخ ہے، احدا می شریعت کا کہ تا ہو بی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا گہر انعلق ہے، آخر ہیں بیم حلہ بہت مشکل ہے کہ ہوسکتا ہے کہ آپ نے ساتھ کتنا گہر انعلق ہے، آخر ہیں بیم حلہ بہت مشکل ہے اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ آپ نے ساتھ کتنا گہر انعلق ہے، آخر ہیں بیم حلہ بہت مشکل ہے اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ آپ نے ساتھ کتنا گہر انعلق ہے، آخر ہیں بیم حلہ بہت مشکل ہے اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ آپ نے ساتھ کتنا گہر انعلق ہے، آخر ہیں بیم حلہ بہت مشکل ہے اس کے نتیج ہیں کوئی آکلیف پنچا ور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کے بعد جب وہ کام کہا تو

نے وو کام چھوڑ دیا اور بعد میں خیال آیا کہ ویکھیے اگر وہ کام کر لیتے تو کتنی ترقی ہوجاتی سجان الله! ہم نے کیوں نہیں کیا ہم کر لیتے تواجیا تھا۔اس قتم کے جو خیالات ہیں وہ ہے دین کی علامت ہے ہو بی کی مساف ساف بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کے تکم کے مطابق بوری یابند یوں کے ساتھ جومیں نے بتائی ہیں کوئی کام کرلیا پھراس پرزندہ رہے تواللدتعالي كي مرريات ويهي الله كي كلم يرب، فائده بوريات، راحتي يبني ر ہی ہیں تو ہم نے تو اللہ تعالٰ کے حکم پر عمل کیا ہے اور اگر نقصان مور ماہے آنکیفیس پہنچے رہی میں تو بھی ہم نے تواللہ تعالیٰ کے حکم برعمل کیا ہے۔آ گے راحت اور کلیف جو پچھ بھی ہووہ القد تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جیسے وہ رکھے گا ہم ہرحال میراضی ہیں۔ بڑی ے بڑی تکلیف آ جائے تو زبان پر ہے بات آ نا توالگ رہی تھی ول میں بھی بیدخیال نہ آئے کہ اگرہم یہاں بیرشتہ نہ کرتے یا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ جوڑتے یا تجارت میں اس کے ساتھ شرکت نہ کرتے تو بہتر ہوتا ، کتنا نقصان ہوجائے بھی دل میں وسوسہ بھی نہ آئے اگر دل میں بھی وسوسہ آیا تو ساس کی علامت ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ پر اعتماو نہیں۔ صاف صاف کہیں کہم نے اللہ تعالی کے قانون کے مطابق عمل کیا ہے آ گے نتیجہ جو کچھ بھی ہووہ اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔

## كفاركي أيك علامت:

الله تعالی نے کا فروں کی ایک علامت بیان فرمان ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَعُبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرُّفِ ﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيُرُ ﴿ اطْمَانَ بِهِ ﴿ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِهُ اللَّهُ ﴿ النَّقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ ﴿ خَسِرَ اللَّهُ نَيَا وَالْاَخِرَةَ ( ٢٢-١١)

ترجمہ: ' وبعض لوگ وہ ہیں جواللہ تعالیٰ کی عبودت کنارہ پر کرتے ہیں ، پھر اگر اس کوکوئی نفع پینچے گیا تو اس کی وجہ ہے اس عبادت پرمطمئن ہو گیا ، اور اگر اس پر کیچھ آ زمائش آگئی تو منہ اٹھا کر چل دیا۔ دنیاد آخرت دونوں کو کھو میتھا۔ یہی کھلانقصان ہے۔''

بہت ہے لوگ اللہ تعالیٰ کی عباوت کرتے ہیں تر دو پر، شروع میں دل ہیں تر دو ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم مانے ہے و نیا ہیں فائد و ہوا تو کہنا ہے کہ بہت اچھا وین ہے۔ ہے۔ اور نقصان ہوا تو سہتے ہیں معاذ اللہ! بید دین ہرا منحوس ہے۔ ایک الیہ بواس کرتے ہیں۔ اس کی مثال رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مائی کہ کسی نے اسلام قبول کیا اور اس کے بال بیٹا بیدا ہوگیا تو کہنا ہے کہ بہت اچھا وین ہے سوان اللہ! اور اگر بیٹی بیدا ہوگئ تو کہتے ہیں کہ ارے! اسلام لاکر ہم تو مصیبت میں کی جھوڑ واس اسلام کو۔ ایسے ہی اگر اسلام لانے کے بعد گھوڑ ی نے بچہ دی ۔ ایس کی جھوڑ واس اسلام کو۔ ایسے ہی اگر اسلام لانے کے بعد گھوڑ ی نے بچہ دی ۔ اسلام ہوں کے جوڑ واس اسلام کے جوڑ واس سے بہت محبت تھی ، گھوڑ ی نے بچہ دیا تو کہتے ہیں کہ بہت اچھا اسلام ہے اور اگر گھوڑ ی نے بچہیں ویا تو کہتے ہیں کہ بیا مسلام بالکل خراب ہے منحوں ہے معاذ اللہ! ایسے وہ دنیا کو اس کے تابع رکھتے ہیں، تر دد سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔

#### مسلمان كاحال:

سی معنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق عمل کرنے کے بعد پھر جے یا مرے، مرنے سے زیادہ بات تو کوئن ہیں ہو سکتی نا؟ تکلیف میں گزار نا تو الگ بات رہی خواہ مرہی کیوں نہ جائے۔ ذرہ برابرایمان ہیں تر دو بیدا نہ ہواور یہ یقین رکھیں کہ جو پچھ ہور ہا ہے میرے اللہ کی طرف سے ہور ہا ہے، ہیں ان حالات پرصر کرول گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اور نیک شخص کے لیے دنیوی حالات پرصر کرول گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اور نیک شخص کے لیے دنیوی حکالیف اور پریشانیاں کفارہ سیئات اور باعث ترقی درجات ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں کتنی جگہ پر بار بار فرمایا:

وَ الْصَّبِرِيْنَ فِي الْبُالْسَآءِ وَالْطَّرَآءِوَ حِيْنَ الْبَاسِ ﴿ (٢-١٥٤) ترجمہ: ' وہ اوگ مبر کرنے والے بیں بخق میں ، اکلیف اوراز الی کے دفت' اللّہ کے بندے ہر حال میں صبر کرتے ہیں ، بار بار صبر ، صبر ، صبر کی تلقین ۔

> دنیاغم کدہ ہے: مرفر الا

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِ ( ٩٠- ٣)

ترجمه! "بهم نے تو انسان کو مشقت میں پیدافر ما یا ہے"

انسان کو دنیا میں مشقت اٹھانا پڑے گی۔امور تشریعیہ کے علاوہ امور تکوینیہ یعنی فقر وفاقہ طرح طرح کی مصبتیں۔مصبتیوں کی مجر دوشمیں ہیں، ایک تو یہ کہ قدرتی مصبتیں پہنچی ہیں جیسے کوئی بیاری آگئی یا خدانخواستہ کوئی حادثہ ہوگیا۔ دوسری قتم یہ کہ مصبتیں پہنچی ہیں جیسے کوئی بیاری آگئی یا خدانخواستہ کوئی حادثہ ہوگیا۔ دوسری قتم یہ کہ محکم کی انسان سے تکلیف پہنچ سکتی ہے،مثلاً کی کے ساتھ دشتہ قائم کیا وہ ہروقت ارت جھے اپنے خسر جھگڑتا رہے۔ ایک مجل خوا ہی شن لیجے، ایک مولا نا صاحب نے مجھے اپنے خسر صاحب کا ملفوظ ہتا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خسر یہ کہتے ہیں کہ داماد جسیا ہی ہائی کراو، تلاش کراو، تلاش کر نے کرتے کرتے کی سال لگا دو پھر بھی جب مانا ہے تو کھری مانا ہے۔ میں نے ان مولا نا صاحب سے کہا کہ آپ کے خسر نے سب سے پہلا بخری مانا ہے۔ میں نے ان مولا نا صاحب سے کہا کہ آپ کے خسر نے سب سے پہلا بخری آپ کو بھی کہ دو یہ آپ کو بھی کہ دو یہ آپ کو بھی تو اس کے داماد ہیں اور اس سے بھی ہو حکر بیاس نے منصر سے پوچیس کہ وہ آپ کو بھی کہ دو یہ آپ کو بھی مانہ ہے۔

الله تعالى فرمار بين كه انسان وتومشقت مين پيدا كيا ب:

لَقَدُ حَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

مشقت میں بیدا کرنے کے سادے مطلب لے لیں۔ شریعت کے احکام پڑمل

كرنے من بھى مشقت اٹھانا بڑے گى، ائلەكى نافرمانيان چھوڑنے ميں، دوسروں كو بچانے میں آپ کومشقت اٹھانا میڑے گی ، دوسرول کوتبلیغ کرنے میں ، نافر مانیول ہے رو کئے میں سے کو مشقت اٹھانا رہ ہے گی۔ اس طرح سے ووسری مصیبتوں میں بھی مشقت اٹھانا پڑے گی خوادہ و کسی انسان کی طرف سے ہول یا قدرتی طور پر جیسے کو کی بھار ہو ً میا یا کسی حادثے میں زخمی ہو گیا یا معذور ہو گیا۔ وہ تکالیف جن میں بظام کسی انسان کا رخل نبیں ہوتا ان براوگ مبر کر لیتے میں مگر کسی انسان سے تکلیف بینچ رہی ہے تو اس میں یں بیں سوچنے کہ یہ بھی تو انٹد تعالیٰ کی طرف ہے ہے، اس کے ول میں کس نے والا کہ ا ہے تکایف پہنچاؤ؟ اً مرکوئی آپ کو تکلیف پہنچار ہائے توسب ہے پہلی بات میسوچیں کہ س کے دل میں ڈالاکس نے کہ اسے تکلیف پہنچے ؤ، وہ تو اللّٰہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ پھر روسرے درجہ میں اے تدرت کس نے دی؟ وہ بھی اللہ تعالی نے دی۔ جب اللہ نے اس کے ول میں ڈالا ، انڈ ہی نے اسے قدرت دی تواہے منجانب اللہ کیوں نہیں سیجھتے ؟ اگرا بی کوئی ننطی ہے تو اس ہے تو بہ کریں اپنی اصلاح کریں اورا گرفلطی نہیں ، تو بہ کرتے رہے ہیں، گناہوں سے بیچے رہے ہیں تو سیمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات بلند كرنے كے ليے بيدمعاماء كرديا،اس ميں آپ كافائد د بروجات بيند بور بيا،

## مصيبت برشكر كى عادت ۋالىس:

ونیا میں بڑی ہے بڑی تکلیفیں ہیں، ہر تکلیف ہے بڑھ کر دومری تکلیف اوراس
ہے بڑھ کر دوسری تکلیف ہے۔ اپنی تکلیفوں کود کھنے سوچنے کی بجائے و نیا کے حالات کو ا کھیں کہ دوسرے لوگ کتنی بڑی بڑی تکلیفوں میں مبتل ہیں۔ بڑی ہے بڑی تکلیف ہو اس برالله کا شکر اوا کریں کہ اس ہے بھی بڑی تکلیفیں ہیں الحمد لند! مجھ پر بڑی معیبت منہیں آئی یہ پھر بھی چھوٹی ہے۔

حضرت عمر رمنی ایند تعالی عنه نے فر مایا کہ کوئی بھی تکلیف بہنچے تو تین شکر لازم

ہوجاتے ہیں۔ ایک توبہ کہ الحمداللہ! و نیوی تکلیف ہے و بی نہیں۔ خدانخواستہ و بی نفصان ہوتا تو کتنا بڑا نقصان ہوتا۔ و نیوی نقصان تو آخرت کا ذخیرہ بنا ہے اس پر الحمداللہ کچے۔ دوسری بات یہ کہ الحمداللہ! یہ تکلیف چھوٹی ہے، ذرا د نیا کے حالات پر نظر ڈالیس کننی بڑی بھی مصیبت سے بچالیا چھوٹی مصیبت سے بچالیا چھوٹی مصیبت دی ہے۔ ارے ناشکرے! ناشکرے!! ناشکرے!!! مجھے چھوٹی مصیبت پر صبر مسیبت دی ہے۔ ارے ناشکرے! ناشکرے!! ناشکرے!!! مجھے چھوٹی مصیبت پر صبر ناشکرے!! کا میں بچھے پوٹی بہت بڑا عنداب ڈال میں بھھ پر کوئی بہت بڑا عنداب ڈال دیں پھر کیا ہے گا؟

ایک خاتون ہر وقت پریشان رہتی تھی بار باراپنے حالات میں ببی بناتی کے یہ پریشانی، یہ و اس کے بعدانہوں نے اپنے حالات میں بنایا کہ میں نے بہت موٹے الفاظ میں کاغذ پرلکھا''او ناشکری' یہ لکھ کر سامنے و بوار پرلگا دیا است دیجھتی رہتی ہوں اس سے اتناسکون ملا، اتناسکون ملا کہ دل مرور سے بحرگیا سادے تم جاتے رہے۔ یہ تو ناشکری کی باتیں میں کہ انسان یہ سوچتار ہے کہ یہ تکلیف ہر تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے جبکہ اللہ کے احسان اور النہ تعالی کی تعمین تو بہت زیادہ ہیں:

وَإِنْ تَسَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللَّهِ لَاتُحُصُوهُا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ٥ ( ١٣-١٣ )

ترجمہ:''اگراللہ تعالی کی نعتوں کو نثار کرونو شار میں نہیں لا سکتے ، بے شک انسان بہت ہی ہے انصاف اور بہت ہی ناشکرا ہے'

حضرت عمروضی اللہ تعالی عند کا ارشاد بتار ہاتھا، تیسری بات یہ کہ الحمد للہ! جزع وفز ت نہیں ، انسان تکلیف پر ہے مبری کا مظاہرہ نہ کر ہے، چینے چلائے نہیں ، اللہ تعالیٰ کی رضا پر رامنی رہے ، تو اسے کہتے ہیں کہ جزع وفزع سے نیج گیا۔ جزع وفزع کے معنی ہیں بے صبری کا مظاہرہ کرنا ، خواہ زبان سے بے صبری کے کلمات ادا کرے یا دل میں ایسے خیالات لائے۔اگرانٹد تعالی کسی تکلیف پر بزع وفزع سے محفوظ رکھے تو اس پرالٹد کاشکر اداکرے کہالٹد تعالیٰ نے مجھے جزع وفزع سے بچالیا ،رضا بر قضا کی دولت عطافر مادی۔

## الله كي مرجان بهي قربان:

ان چیز وں کوسوچ کرحالات جو کچھ بھی بول ان پرصبر کیا جائے اور پھرا یک جملہ ووبار ولوثادوں كوكتني برى مصيبت آجائے بيسوچ كركد ميں في تو كام كيا ہے اللہ ك قانون کےمطابق ،اب جوگزرتی ہے گزرے۔اللہ کے تھم برتو جان بھی دینے کے لیے تیار رہیں، اگر تھوڑی بہت مصببتیں آجائیں تو کیا ہوا، خندہ پیشانی ہے مصببتوں کو برداشت كرے اور اجرى تو قع ركھتے ہوئے جو تھے بھى بوتا ہے ان برصبر كرے بمسلمان کا حال بیہونا جاہیے۔اوراگراللہ کے قانون کےخلاف کام کیا وہ شرطیں جو پہلے بتائی ہیں ان کےمطابق عمل نہیں کیا پھراگر بہت خوش بھی نظر آ رہا ہوتو الیی خوشی کا کیا فائدہ جس کا متیجہ د نیااور آخرت میں جہنم ہو؟ اللّٰہ کی رضا کے مطابق رہنے ہے بڑی ہے بڑی تکلیف بھی رحمت ہے اور اللہ کی رضا کے خلاف کرنے سے بڑی ہے عذاب ہے، یہ یفین کرلیں۔اگر کسی نے کوئی معاملہ کرلیا، شادی کا یا کوئی دوسرااوراس میں ان شرطوں کی رعایت نہیں کی پھر بعد میں جب کچھ عذاب آیا بیوی مل گنی کر چھل جلانے والی یا داماد ایسائنجر کا تنجرمل گیا پھراہے بعد میں مقل آئی تو اے سلجھانے کا کیا طریقہ ہے کہ توبہ کر لے ، یا اللہ اِشروع میں ہم نے دین داری کومقدم نہیں رکھا ،ہم نے دین دارلوگوں ہے مشورے نہیں کیے، ہم نے عورتوں ہے مشورے کر کے کام کر لیے، ہم نے سنت کے مطابق استخار ہنیں کیا ، ہاری یہ نالائھیاں ہیں، نافر مانیاں ہیں انہیں معاف فرمادے اور آیندہ کے لیے ہماری حفاظت فرما تواس کمیے تک جوحالات اس کے کیے عذاب تھے اللہ تعالیٰ انہیں رحمت ہے بدل دے گا، حاہے بظاہر حالات اتجھے نہ ہوں مگریہ تکلیف اس کے لیے آخرت کی نعمتوں میں ترقی کا ذریعہ بن جائے گی اورسب ہے بڑھ کریے کہ اس کا ول مطمئن رہے گا۔

اگر عورتوں کے مشورے سے رشتہ کیا ہے تو اس کے بعد پیدا ہونے والے اختلافات اورلڑائی جھکڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے اورا گرمردوں کے مشورے سے اصول شرعیہ کے مطابق رشتہ کیا ہوتو اس کے بعد اگر اختلافات پیدا ہوگئے اور کسی کو کسی سے تکلیف پہنچی تو اس پرصبر کرنے میں اجرہے اس لیے بیہ تکلیف اس کے لیے رحمت ہے۔ تکلیف پہنچی تو اس پرصبر کرنے میں اجرہے اس لیے بیہ تکلیف اس کے لیے رحمت ہے۔

#### اولا د کی تربیت کا اصول:

اولاد کی تربیت کے بارے ہیں ہی یہی اصول ہے۔ کسی نے فون پر بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بچوں پر پابندی لگاتے ہیں تو بچوں کا ذہن بندہوجا تا ہے، وہ بگر جاتے ہیں اور اگر بچوں کو آزادی دی جائے توان کا ذہن کھل جا تا ہے، پھروہ جوفون پر بات کررہے سے کہنے لگے کہ ہما را تجربہ بھی بہی ہے۔ ایسے لوگ اپنے تجربہ بھی بتاتے ہیں، بچوں کو آزادی دے دو کہ جو چاہو کرتے پھروتو ایسے کرنے سے بچے سدھر جاتے ہیں، خوب پھلتے آزادی دے دو کہ جو چاہو کرتے پیر تو بچوں کا ذہمن خراب ہوتا ہے۔ میں نے بہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اللہ کا قانون کہ بچوں پر پابندی رکھو۔ اللہ کے قانون کہ بچو بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اللہ کا قانون کہ بچوں پر پابندی رکھو۔ اللہ کے قانون کہ بھی بوگیا، فاس فاجر ہوگیا، ڈاکو بن گیا، بھی بھی بن گیا آخرت ہیں آپ کے پاس جواب موجود ہے کہ یا اللہ! ہیں نے تیرے بھی بھی بن گیا آخرت ہیں آپ کے پاس جواب موجود ہے کہ یا اللہ! ہیں نے تیرے قانون کے مطابق عمل کیا، آگاس ہیں اثر رکھنایا نہ دکھناوہ تیری طرف سے قتا۔

حضرت نوح علیہ السلام اپنے بینے کو مسلمان نہیں کرسکے، بیوی کو مسلمان نہیں کرسکے، ابوا علیہ السلام اپنے ابا کو کرسکے، ابوا علیہ السلام اپنے بیوی کو مسلمان نہیں کرسکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو مسلمان نہیں کرسکے، رسول الذفعلی القد علیہ وسلم اپنے چپا کو مسلمان نہیں کرسکے۔ حضرت آ دم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کوفل کردیا، کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ نبی کی تربیت میں فقص نہیں، وُعا ، بین فقص نہیں، کوشش میں فقص نہیں، اللہ میں کوئی نقص نہیں، کوشش میں نقص نہیں، اللہ

تعالی اپی قدرت دکھاتے ہیں۔ اگر بچوں پر پورے طور پر شریعت کے مطابق پابندی
ہیں، دُعا کیں بھی اورا پی ہمت پر نظری بجائے اللہ پرنظر کھیں کہ ہم تو تھم کے بندے
ہیں اللہ کے تھم کی تعمیل کررہے ہیں، نظرر ہاللہ تعالی کی رحمت پر،اس کے بعداولاد کتی
ہیں بگڑ جائے قیامت کے روز آپ کے پاس جواب موجود ہے کہ یا اللہ! ہم نے تو
تیرے تھم کے مطابق عمل کیا آگے ہوایت تو تیرے اختیار میں تھی۔ اور اگر معاملہ ہوگیا
اُلنا، ڈھیل دو جی بچوں کو ڈھیل دو، کو گی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں، عدود شرعیہ کا
وُئی کیا ظندر کھا اور اس کے بعدوہ بن گیاولی اللہ، وہ نصیل بن عیاض بن گیا، بہت بڑا
ولی اللہ بن گیا بھر بھی قیامت میں گردن تمہاری پکڑی جائے گی کہ اس کا صالح بنا تو
ہماری دیکھیری ہے ہے، نالائق ! تو نے اوالا دکی صحیح تربیت کیوں نہیں ، روک ٹوک کیوں
مہاری دیکھیری ہے ہے، نالائق ! تو نے اوالا دکی صحیح تربیت کیوں نہی ، روک ٹوک کیوں
مہیں کرتا تھا؟ بوقت ضرورت مناسب سزا کیون نہیں دیتا تھا؟ گرانی کیوں نہیں گی؟ وہ
ولی اللہ بن گیا ہمارا کرم ہوگیا تجھے تو منطلت پر سزا ملے گی، لے جا کیں گے جہنم میں تھینج

فـمبوســی الــذی ربُـّـه فرعون مرسلُ ومـوســی الــذی ربُّــه جبــریل کــافر'

ترجمہ:''وہ مولیٰ جن کی پرورش فرعون نے کی وہ رسول ہے اور دہ موکیٰ جس کی پرورش جریل نے کی وہ کا فرہوا''

سامری کانام بھی موی تھا اور اس کی پرورش کی جبریل علیہ السلام نے وہ تو اتنا بڑا کا فر اور حضرت موی علیہ السلام کی پرورش کی فرعون نے اور انہیں اللہ تعالٰی نے بنادیا رسول۔کوئی کیا ہے گا کیانہیں وہ تو القہ تعالٰی کی حکمتیں ہیں،مقدرات میں ہے ہ، بندےکا کام میہ ہے کہ اللہ تعالٰی کے قانون پڑھل کرے۔

حضرت كُنگوى رحمه الله تعالى كاقوانين الهيه برمل:

جب حضرت گنگوی رحمه الله تعالی دارالعلوم و بوبند کے سر برست تصای زمانے

میں تصبے کے ایک باا ترجیحص نے ریمطالبہ کیا کہ اسے بھی دارالعلوم کا رُکن بنایا جائے۔وہ ابل ثروت میں ہے تھااور صاحب اثر تھالیکن ود رُکن بنانے کے لاکق نہیں تھا کیونکہ شریراورے دین تھا۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ اے زکن نہیں بنارے ہتے، حضرت تھیم الامة رحمہ ابلّٰدتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت گنگوہی رحمہ ابندتعالیٰ کی خدمت میں ککھا کہ میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ اسے رکن بنالیں تو اچھا ہے، اس لیے کہ اگر ا ہے زُکن بنا بھی لیا تو اس کی شنے گا کون کیونکہ اکثریت تو ہماری ہے فیصلہ تو وہی ہو گا جو ہم لوگ کریں گے،لنبذااس کے شرہے بیچنے کے لیےاسے زکن بنالیں اور و گرنہیں بناتے تو چونکہ یہ بااٹر ہےاں دارالعلوم کو نقصان پہنچائے گا۔حضرت گنگو ہی رحمہ اللہ تعالی کا جواب سنیے،حضرت گنگو ہی رحمہ اللہ تعالی کا تفقہ اوران کی بصیرت ایس ہے کہ ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی اور رہ بھی سمجھ لیس کہ دیو بندیت نام ہے بی حصرت گنگو ہی کا ،جتنی بنیادانہوں نے رکھی دوسرا کوئی ان کے ہم پلے نہیں ہوسکتا۔حضرت حکیم الامنة رحمہ اللہ تعالی کی تربیت حضرت گنگوی رحمه الله تعالی نے کی ، بیسارا مصالحدان بی کا لگایا ہوا ہے۔ اب جواب سنبے،حضرت گنگوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر گزنہیں بناؤں گا اسے رُكُن ، كيوب؟ اس ليه كدا گرا مه رُكن نه بنايا اور پيم فرض كريجي كه دارالعلوم كونقصان ﴾ بنجاتو کیا ہوگا؟ زیادہ ہے زیادہ نقصان یہ ہوسکتا ہے کہ دارالعلوم بند ہوجائے گا، یہی ہوگا نا اور کیا ہوگا؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب چیشی ہوگی تو میرے یاس پیہ جواب ہوگا کہ تو نے نہیں چلایا میں کیا کرتا میں تو تیرے تکم کا بندہ ہوں میں نے تیرے تھم کی تغیبل کی ہے۔اورا گر میں نے اسے زکن بنالیا اور اللہ تعالی کی طرف ہے سوال ہوا که نالائق کو کیوں زکن بنایا؟ اگر چه دارالعلوم کتنی ہی ترتی کر جائے مگر پیسوال ہو گیا که نالائق کورُ کن کیوں بنایا تو میرے یاس کوئی جوابنہیں ہوگا، جانا پڑے گا جہنم میں ،اس ليے دارالعلوم رہے يا شارے نالائق كو ہر گز رُكن نہيں بناؤں گا۔ بيہ جواب ديا، پھراللہ تعالیٰ کی مدرکیسی ہوئی کہ وہ چیختا چلا تارہ گیا دارالعلوم کو برابرتر تی پیر تی ہوتی چل کی۔ یہ مثال بھی ای لیے دی کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق عمل کرنے کے بعد پھر کچھ بھی حالات بیش آئیں ای میں بندے کی بہتری ہے۔ دین داری کومقدم رکھیں پھر استشاره ، جواس کی شرطیس بتا نمیں ان رعمل کریں ،اوراستخارہ بھی کرلیس اور پھر:

فَإِذَا عَزَمُتَ فَهُوَكُلُ عَلَى اللَّهِ ﴿

ترجمه: ( جب آپ پخته اراده کرلین توانند تعالی پربھروسه کریں )

## غزوهٔ أحد ميں استشاره کی ایک مثال:

اس کی ایک مثال بھی بتا دوں ،غزوہ احد کے موقع پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے استشارہ کیا کہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے مدینے ہے باہرنگلیں مااندرر و کرہی مقابلہ کیا جائے۔رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کیقسی کے شہر کے اندرر ہیں اور جوتج بے کارحصرات تصان کی بھی یہی رائے تھی کہ اندر ہی رہیں تو دفاع زیادہ متحکم ہوگالیکن کچھ جوشلے نوجوانوں نے کہا کہ بیں باہر نکل کر کافروں کا مقابلہ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو شیلے نو جوا نوں کی رائے کو قبول فرماليا توبيتكم مواز

#### فَإِذَا عَزَمُتَ لَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ \*

استشارہ کے بعد جب آپ نے ایک کام کرلیا، یکا ارادہ کرلیا تو جو گزرتا ہے گزرنے دو۔مترصحا بہشہید ہوئے متر! کتنا بڑا المیہ کتنا بڑا حادثہ مگر جو یکھ ہوتا ہے ہوتا رے، جب آب نے اللہ کے مطابق کام کیا تو متیجہ کھے بھی ہو ہر حال میں اللہ پر بھروسار تھیں مطمئن رہیں <sub>۔</sub>

#### ايمان كاتقاضا:

تقاضائے ایمان توبیہ ہے کہ مرتے ہیں تواللّٰہ کی رضا کے مطابق ، زندور سے ہیں تو

الله کی رضائے مطابق ، نفع ہوتا ہے تواللہ کی رضا کے مطابق ، نقصان ہوتا ہے تواللہ کی رضا کے مطابق ، نقصان ہوتا ہے تواللہ کی رضا کے مطابق ، دراصل وہ نقصان تو ہے ہی نہیں تمہاری نظریں اسے نقصان سمجھ رہی ہیں۔ غرض ہے کہ پھر ذرابرا ہر بھی تروز نہیں رہنا جا ہے۔

ایک تو بیاکہ ان شرائط کے مطابق کام کرنے کے بعد مزود نہیں ہونا جاہیے کہ کام کریں یانہ کریں :

#### فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ ﴿

ہمت کر کے جدھر کور جمان ہوکام کرڈالیں زیادہ موجتے ندر ہیں اور کام کرنے کے بعد پھراس کا جوبھی نتیجہ ہواس پر بھی تر ددنہ کریں کہ اگر نہ کرتے تو ایسا ہوجا تا اور کرلیتے تو ایسا ہوجا تا ،الیسی چیزیں ایمان کے تفاضوں کے خلاف ہیں۔

اس طرح کے قصے بہت سامنے آتے رہتے ہیں اس لیے آئی رات بھی خیال ہور ہا کہ اس بارے میں یا تو کو کی مضمون لکھول یا کیسٹ میں بھردوں اور عصر کی نماز کے بعد خیال آیا کہ چلیے آج اس پر بیان ہوجائے۔اللہ تعالیٰ ظاہراور باطن سیح معنی ہیں اپنی مرضی کے مطابق بنالیس، تمام مسلمانوں کو کمل طور پر دین دار بنا میں اور دین دار بننے کے بعد جو حالات بھی گزری خواہ بظاہرا تھے ہوں یا برے ان تمام حالات کو خندہ بیشانی سے برواشت کرنے کی ہمت و تو فیق عطافر ماکم یہ

وصل اللَّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العلمين



> ناشىر **كتابچىكىكى** ئالىم تبادئا – كاپى ،،،،،

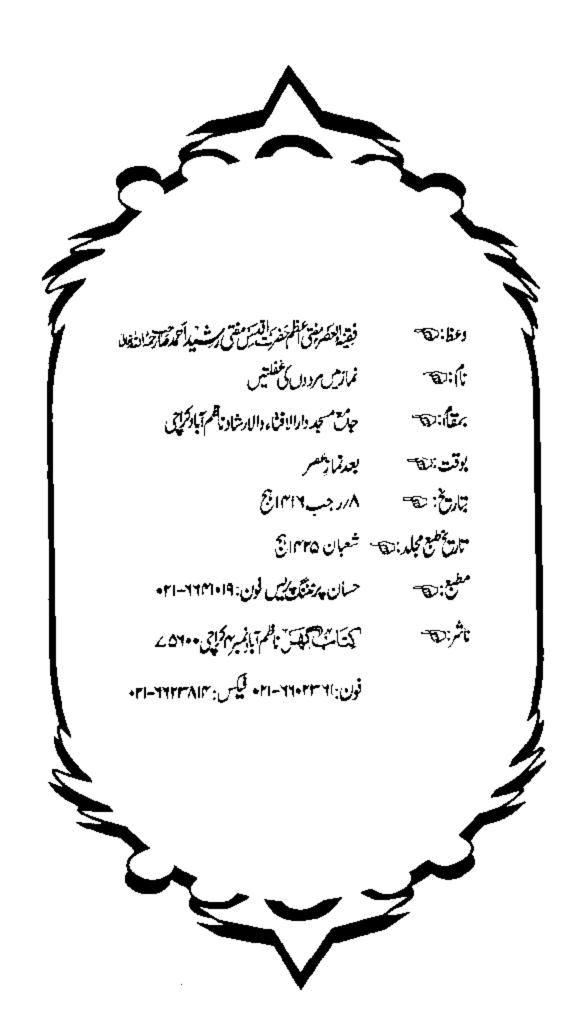

#### 

# نماز میں مَردوں کی عفلتیں

(۸/رجب۲۱۱۱ه)

یدوعظ حفرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظرِ اصلاح ہے نہیں گزارا جا سکااس تنبیعہ: لیے اس میں کوئی نقص نظر آئے تواسے مرتب کی طرف ہے تہجھا جائے۔

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنَفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُسِسَلَ لَهُ وَمَنُ يُصَلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُانُ لَا اِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لِأَشَرِيُكَ لَـهُ وَنَشُهَـدُ أَنَّ مُحَمِّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَصَحُبَةٍ أَجُمَعِيُنَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ اللَّهِ مِنَ الشَّيُظُنِ الرَّجِيْمِ. بسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَأَقِيْسُمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزُّكُوةَ وَازْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ٥ صدق الله العظيم (٢-٣٣)

#### مسجد میں صف بندی کا طریقہ:

اس مسجد میں پہلی بار جب کوئی صاحب آتے ہیں تو وہ یہاں کے دستورے واقف نہیں ہوتے اس لیے انہیں تھوڑی میات سمجھانے کی ضرورت پیش آتی ہے ہمیت ہے

سمجھا یا جاتا ہے ویسے بات تو محبت ہی ہے سمجھ میں آتی ہے۔اس مسجد میں ایک دستور ے وہ بدکہ سجد میں جوشفیں بنیں ۔ بہلی صف ، دوسری ، تیسری اورا بیے بی ا مام کے قریب اورمحراب کے سامنے تو ان صفول کی ترتیب اس طرح سے ہو کہ سب سے مقدم تیلے کی طرف کوسب ہے پہلے علماء وصلحاء کی صفین ہوں،اندر ہے دل کس کا صالح ہے دوتو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے دیکھنے میں صورت صالحین کی ہونیک لوگوں کی صورت ہو۔ یہاں اس متحد میں اس کا اہتمام کیا جا تا ہے کہ ایسے صفیں بتائیں ، کئی برسوں سے میں اس کا ا ہتمام کرواتا ہوں مگر ابھی بیبال کے نمازیوں کواس کی کی عادت نہیں بڑی ہے بات اس طرے معلوم ہوئی کہ میں جب بھی باہر چلاجا تا ہوں ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد سفر سے واپس آتا ہوں تو یہاں پھروہی قصہ ہوتا ہے ،کوئی کہیں کھڑا ہور ہاہے کوئی کہیں کھڑا ہور ہا ے پھر مجھے کچھ بتانا پڑتاہے، بیٹو! صاحبزادو! برخوردارو!صفیں درست کر دمحبت ہے بھر کہنا پڑتا ہے۔اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ یہاں کے جونمازی حضرات ہیں وہ التد تعالیٰ کی رعایت نہیں کرتے ،اللہ کے حبیب صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی رعایت نہیں کرتے ، میری رعایت کرتے ہیں ،میری وجہ ہے کرتے ہیں اس لیے میں متحد میں ہوں یا نہ ہوں اورمسجد میں بھی آخر کب تک رہوں گامبھی تو وطن جانا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ نہایت شوق ے وطن جائیں گے۔ان شاءاللہ تعالیٰ بے

خرم آن روز گزیں منزل ویراں بروم راحت جان طلم وزیئے جاناں بروم ترجمہ: جس ون میں اس ویران گھر سے روانہ ہوں گا وہ دن میری خوثی کا دن ہوگا۔ اپنی روح کوآ رام دوں گا اور اپ مجبوب کے لیے روانہ ہوں گا۔ کتنا مزے کا دن ہوگا جب مسافر خانے سے وطن جائیں گے، ان شاء اللہ تعالی انسان کی زندگی کب تک ہے ایک تو یہ وجا کریں، میرے بارے میں کداس کی زندگی کب تک ہے اگر آپ شریعت کے احکام پڑھل کرتے رہے میرے کہنے سے تو میری زندگی کب تک؟ دوسری بات مید که شریعت کے احکام اس مسجد کے ساتھ مخصوص نہیں دوسری مسجدوں میں بھی شریعت کے احکام کو جاری کرنے کی اپنی می کوشش جتنی ہو سکے کرتے رہیں الوگوں میں اختثار بیدانہ ہو بمجت ہے آرام سے جتنا کچھ مجھایا جاسکے کہا جائے۔

## دین کی بات کہنے کے دوطریقے:

نے لوگوں میں ناوا قف لوگوں میں دین کی بات کہنے کے طریقے دو ہیں ایک تو یہ کے بغیر کسی نشم کے خاص تعارف سے، بغیر نفوذ اور اثر ورسوخ کے ایسی بات کہد دی جس کا علم عام مسلمانوں کونبیں وہ تو فتنہ پیدا ہوگا لوگ لڑیں گے کہ بیاکیا کہہ دیا فائدہ کی بجائے نقصان ہوگا۔ دو تین سال پہلے کی بات ہے مدیندمنورہ میں ایک صاحب نماز میں ہاتھ بہت ہلارے تھے۔سعود یہ میں لوگ نماز میں ہاتھ بہت زیادہ بلاتے ہیں شایدحر مین شریفین کی برکت سبحصتے ہوں گےاس لیے حر<sup>ک</sup>ت کرتے رہوحرکت ،قصد **ن**سبا*ہے مخت*فر کرتا ہوں میں نے ان ہے کہا کہ نماز میں ہاتھ نہ ہلایا کریں آپ لوگ نماز میں ہاتھ کیوں ملاتے ہیں؟ وہ صاحب بمجھ دار تھے معلوم ہوا کہ عالم بھی ہیں انہوں نے کہہ دیا ہس جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اسے جوب دیتا ہے انگلی دیتا ہے شیطان اس کی نماز کوخراب کرتا ہے تتعلیم کرلیا بلکہ ایک حدیث بھی پڑھ وی نماز میں ہاتھ بلانے کے بارے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کدا گراس کے ول میں خشوع ہوتا تو نماز میں ہاتھ یاوُں نہ ہلاتا،نماز میں ہاتھ یاوُں ہلانااس کی دلیل ہے کہ دل میں خشوع نہیں اللَّه كي محبت ہے ول خالي ہے اس كا قالب، ليعني بدن تو الله تعالٰي كے سامنے ہے مگر اس كا ول کسی بازار کی سیر کرر ہاہے وہ کسی مار کیٹ کے چکر لگار ہاہے ول اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں۔انہوں نے حدیث بھی بنادی۔ پھر دیکھیے میں نے انہیں کیسے بلیغ کی؟ میں نے ان سے پنہیں کہا کہ آ ہے بھی تو بہت ہاتھ ہلاتے ہیں تو آ ہے نہ ہلایا کریں ایسے نہیں کہا بلکہ میں نے ان سے بیکہا کہ یہاں لوگ نماز میں ہاتھ بہت ہلاتے ہیں آپ لوگوں کو

روکا کریں مقصد پیتھا کہ جب دومروں کوروکیس گےتو خودبھی تو سوچیں گےا ہے بارے میں کہ میں کیوں ہلاتا ہوں میں نے انہیں یوں تبلیغ کی کہ آپ لوگوں کوروکا کریں کہ نماز میں ہاتھ نہ بلائمیں بہلیغ کا فرض اداء کریں اس پرانہوں نے جواب دیا کہ سی کو ہدا ہے تھ بات کہی جائے تو بعض لوگ تو ہان کیتے ہیں اور بعض ایسے ناراض ہوتے ہیں جیسے آپ نے اے کٹھا گادیا ہوا ہے نارانس ہوتے ہیں۔اس قصے کوتو گزر گئے دو تین سال اب اس باراس کا ایک مشاہرہ بھی ہوگیا وہ اس طرح کہ سجد حرام میں ایک شیخ جو عمر کے لحاظ ہے بھی نٹیخ بملم اور منصب کے کحاظ ہے بھی شیخ نظر آتے تھے، بڈھا بہت بنا نصنا بہت ہی شودار بڈھاجسمانی لحاظ ہے بھی اچھا خاصافر یہ چیرے پر چمک دمک ہخوب خوب چیک د مک والا بذها تھا بڑا بھڑ کیلا اور بہت قیمتی لباس، ڈا ڈھی کوبھی تیل لگا کرخوب جیکا یا ہوا تخامیں نے ویکھا وہ نماز میں ہاتھ بہت ملارہے میں تو مجھے خیال آگیا کہ ماشاء اللہ و کیھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بیاکوئی عالم ہیں بیابھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صوفی ہیں ، بہت بڑے ولی اللہ ہیں ، ؤیا ، بھی انہوں نے شروع کی تو بہت کمبی وُعاء ، بہت کمبی تو بیتو کہیں بہنچا بی ہوا ہے، بہت بڑا ولی اللہ ہے اس لیے مجھے اور خیال ہوا کہ ہے جیارے کی نماز س ضائع جار ہی ہیں ایسے تخص ہے تو اور بھی زیاد ومحبت ہے بات کی جائے۔ ہیں ان سے کہد میضا محبت سے، نرمی سے، عربی میں کہا کہ آپ نماز میں باتھ بہت ہوائے ہیں نماز میں ماتھ نہ ہلایا کریں ، بات ایسے شروع کیا کرتا ہوں کہ نماز میں ماتھ بلا نافرض ے یا واجب ہے یامتحب ہے؟ کیا ہے؟ مطلب مید کہ چھڑ تائے گا کہ فرض واجب مستحب تو ہے نہیں کپتر کیوں بلاتے ہوا ہے بلاتے ہوجیسے کوئی بہت بڑا فرض ہو، اس ہے جو میں نے پوچھا تو وہ بذھا تو ایسے بی نکلا جیسے ایک دوسال میلے متحد نبوی میں کسی ئے کہا تھا کہ بعض لوگوں کو ہدایت کی بات کہیں تو وہ ایسے بگڑتے ہیں جیسے اسے کڑھ ماردیا توبيه باباتوابيها كلابظام ديجينه مين خواجه خضر نظرآ رماتها مين تواسيانه كميامارتا ووقريب تفا کہ مجھے لٹھ مارے بڑا ناراض ہوا بہت ناراض بہت کچھ نہ وچھیے میں خاموش کہا ہے کیا

کہوں مجدحرام میں ہے بیت اللہ سامنے ہے۔ کسی چیز کا، اس کے دل میں احترام نہیں،

اس نے مجھے ڈائٹا شروع کر دیا، تین ڈائٹیں اس نے مجھے بلائیں غنیمت ہے کہ لڑ نہیں ماردیا ایک تویہ کہ یہاں کے امام صاحب ہاتھ بہت ہلاتے ہیں اگر ہاتھ ہلانے سفمان نہیں ہوتی تو آپ نے ان کے پیچے جتنی نمازیں بڑھی ہیں سب لوٹا ئیں آپ کی کوئی نماز نہیں ہوئی اس سے کہ امام صاحب تو نماز نہیں ہوئی اس سے کہ امام صاحب تو بہت ہاتھ ہلاتے ہیں ایک اعتراض تو یہ کیا انہوں نے، دوسرا اعتراض بیکیا کہ آپ کی بید جوتی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہوئی انہیں ہوتی آپ کی کوئی نماز نہیں ہوتی آپ نماز پڑھ رہے ہے ہوتی ہلار ہا ہوں آپ کی نماز نہیں ہوئی آپ نماز پڑھ رہے سے یہ یہ ہے ہیں نے تو ہردی مشکل ہے اس سے جان چھڑائی: ع

مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے پیچھے میرے ساتھی بیٹھے ہوئے سارے حالات من رہے تھے مجھے ادھر طواف میں جانے میں دیر ہورہی تھی اس سے بڑی مشکل سے جان چھڑا کرمیں تو وہاں سے اٹھ گیا بعد میں ایک افغانی مجابہ مولوی صدحب جوابے جانے والوں میں سے تھے انہوں نے اسے پکڑلیا تو وہ بھی افغانی تھا، یہ بھی افغانی تو لوہا لو ہو کا نے ، ان لوگوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ اس مجابہ نے اس کی خوب خوب جرلی، بہت ڈائنا، بہت ڈائنا پوچھا کہ تو عالم ہے یا جائل ہے ویسے عالم تو نظر نہیں آتا سے کہ کچھے بات کرنے کا سلیقہ بی نہیں ۔ معلوم ہوتا ہے کہ جائل ہے اور پھر جائل بوکر عالم ہے ایک گستاخی؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں میں تو پوچھنا جا بہتا تھا اور میں تو استفادہ کرنا جا بہتا تھا بھی معلومات حاصل کرنا جا بہتا تھا تو خیراس نے بہت ڈائنا کہ ایسے پوچھا جا تا ہے بڑا نالائق معلومات حاصل کرنا جا بہتا تھا تو خیراس نے بہت ڈائنا کہ ایسے پوچھا جا تا ہے بڑا نالائق ہے اس پر بات یاد آگئ کہ کسی سے ہوا یت کی بات کہیں تو کوئی تو مان لیت سے اور کوئی تو اس لیت سے دیسے خواص کے جیسے ٹھ مارویا اس لیے بتار ہا ہول کہ جبال پہلے سے اثر ورسوخ ، افغونی انجھی خاصی ایسے کے جیسے ٹھ مارویا اس لیے بتار ہا ہول کہ جبال پہلے سے اثر ورسوخ ، افغونی انجھی خاصی ایسے کے جیسے ٹھ مارویا اس لیے بتار ہا ہول کہ جبال پہلے سے اثر ورسوخ ، افغونی انجھی خاصی ایسے کہ جیسے ٹھ مارویا اس لیے بتار ہا ہول کہ جبال پہلے سے اثر ورسوخ ، افغونی انجھی خاصی

محبت اور تعاون نہ ہوتو خصوصی خطاب ہے کسی کاعیب اسے نہ بتا نمیں وہ مانے گانہیں ایسے لڑائی جھگڑا کرے گاجیسے تھے مارویا۔

## گو نگے شیطان نہ بنیں:

روسری صورت میرکد بالکل خاموش بھی ندر ہیں کہ پچھ کہو ہی نہیں ، گو نگے شیطان ہی ہے رہوکہنا ہی حچوڑ دیں ایسے بھی نہیں ایسے ذراس چلتی می بات کہد دیا کریں ملکن ی جے کہتے میں کدایہے بی شوشہ حجوز دیا پھراگروہ کے کہ بیں ایسے نہیں ،ایسے تنہیں تو آ پ زیاوہ نہ بولیں بحث مباحثہ نہ کریں بس اتنا کہددیں کہ بھائی علاء سے یو جھ لو دوسری بار پھرید کہددیں کہ علماء ہے یو جیولو تیسرا جملہ بالکل نہ بولیس پھر کان دیا کر وہاں بیٹھے رہیں گویا کہ آپ سُن ہی نہ رہے ہوں ،اس کا اثر میہ ہوگا کہ جو بات دنیا میں مجھی کسی کان نے سی ہی نہیں تو آج ایک کان نے تو سن کی ، ہوسکتا ہے کہ وہ آپ کے ساہنے قبول نہ کرے،رد وقدح کرےاعتراض کرے مگر کان میں ایک بات پڑ گئی شاید وہ بعد میں سویے، شاید بعد میں سوچنے کی تو فیق ہوجائے اورا سے مدایت ہوجائے اور ا گرنہیں سو ہے گا تو تعجب ہے کی دوسر ہے کو ہی بتادے گا کہ آج میں نے ایک مولوی کو دیکھاجو بردی تجیب بات کہدر ہاتھااس کے خیال میں تو عجیب بی ہوگی ، بردی تجیب بات کہدر ہاتھاتو ہوسکتا ہے کہ پہلے کو ہدایت نہیں ہوئی ، بات عجیب سمجھ کر دوسرے ہے کہد دی شاید دوسرے کو ہدایت ہو جائے گھر دوسرے نے عجیب سمجھ کر آگے چلا وی جتنے لوگ عجيب مجھيں گے تو آ گے ڇلائيں گے تو چنتے جلتے ، چلتے جلتے ديني ہات زياد ہ کانوں تک جب پہنچے کی لوگوں کا تعجب ختم ہوجائے گا سنتے سنتے پھر وہ تعجب نہیں رہے گا اس لیے شوشه چھوڑ دیا کریں کچھونہ بچھ کہہ دیا کریں ایسے ہلکی پھلکی بات کہد دیا کریں تو ایسے ہی مسجد میں کھڑے ہونے کے طریقے کیسے ہیں پہلی صف میں امام کے قریب علاء، پھر صلحاءهم ہے کم جن کی صورت اللہ کے حبیب صلی القدعلیہ وسلم کی صورت جیسی ہو۔

#### مسلمانوں کی دین ہے غفلت:

مئلہ کدھر سے نکال لیا ہے توگوں کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ انہوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کر شیخ کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں

بیدا ہوئے تو کیا کہتے ہیں مینٹی ہمپتال میں جہال عورتیں جا کر ہے جنتی ہیں اور ضرین میں ہے کسی نے بتایا میٹرنٹی ) اچھا بیدا ہوئے جا کر شیطان خانے میں میٹرنٹی میں جہال چاروں طرف ننگی عورتیں اور مرو ہوتے ہیں ،اس کے بعد جیسے بچہ تھوڑا تھوڑا ہو لئے لگا تو نرسری اسکول میں ڈال ویا جہال سارے شیطان کے انڈے بچے ، فر دا اور ہوتی سنجالا تو کسی اور اسکول میں پھر کا لئے میں ڈال دیا جہال سارے ہی شیطان کے ہوٹی سنجالا تو کسی اور اسکول میں پھر کا لئے میں ڈال دیا جہال سارے ہی شیطان کے ہندے رحمٰن کا ہندہ کو گی ایک بھی تلاش کرنے پر بھی نہ ملے تو وہال دہ رہ کر پھراس کے ہندے ،رحمٰن کا ہندہ کو گی ایک بھی تلاش کرنے پر بھی نہ ملے تو وہال دہ رہ کر پھراس کے

بعد کہیں ملازمت اختیار کرلی کس صاحب کے دفتر میں۔ پھراگراہے کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے تو ہزیے تعجب ہے کہتا ہے اچھا! بیتو ہم نے بھی سنا ہی ہیں ارے واہ! علامہ یُر دوران تو نے بھی بیٹ ارے واہ! علامہ یُر دوران تو نے بھی بیمسئلہ سنا ہی نہیں ہے۔ نے بھی بیمسئلہ سنا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کرشنے کے گھر میں انہوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کرشنے کے گھر میں مرے صاحب کے دفتر میں میں مرے صاحب کے دفتر میں مرے صاحب کے دفتر میں

# مسجد میں کے لیے جگہ رکھنا:

حضرت مولا نا برارالحق صاحب کومسائل کا بہت احساس ہے بہت زیادہ، کیوں نہ ہواللہ تعالٰی کا قانون ہے،اللہ کا قانون ،اللہ کے بندوں کواللہ کا قانون جاننے کی فکررہتی ے، اللہ اعلم الحاکمین ہے جولوگ اللہ تعالی کے قانون معلوم نہیں کرتے وہ وین کے کتنے بڑے دعوے کرتے رہیں وہ اللہ کو بغیر قانون کے سجھتے ہیں،اللہ تو ہے مگراس کا قانون کی پہیں بیان نیاؤ بور کے راجہ کی حکومت ہے۔ باتیں تو اللّٰہ کی بہت کرتے ہیں بہت زیادہ باتیں، بہت بڑے دین دارین گئے گران کے ہاں اللہ تعالیٰ کا قانون کیجھ نبیں، بس ایسے ہی اللہ تو ہے اس کا قانون کچھنیں وہ بغیر قانون کے ہی حاکم ہے۔ میں بتاریا تھا کہ مولانا ابرار الحق صاحب کو اللہ تعالیٰ کے قانون کا بہت خیال رہتا ہے، بہت خیال۔ ابھی کچھون میلے حکیم اختر صاحب کے ہاں مولا نا جب تشریف لائے تو انہوں نے ایک بات ویکھی اس بارے میں مجھ سے یو چھنے کے لیے فرمایا، مجھ پرمیرے اللہ کا ا یک کرم پیہ ہے کہ مولا نا جیسے متصلب ، اتنے کیے ، دین میں اتنے کیے وہ مسئلہ یو حیصتے ہیں تو مجھے یو چھتے ہیں ،فر ماتے ہیں جب تک بیمسئلٹہیں بتائے گاساری و نیا کےمفتی بتاتے رہیں کسی کا کوئی انتہار نہیں مسئلہ بیبال ہے بوچھو۔ انہوں نے ویکھا کہ حکیم صاحب کے لیے بہلی صف میں امام کے قریب لوگ جگدر کھ لیتے ہیں پہلے ہے کہ وہ بعد میں آئمیں تو پھر پہلی صف میں امام کے قریب کھڑ ہے ہوتے ہیں انہیں دفت نہ ہوئسی کو

ہٹانا نہ پڑے تو مولا ناابرارالحق صاحب نے قرمایا کہ پہلی صف میں یا کہیں بھی کسی کے لیے جگہ محبوس کر کے رکھنا بہ تو جا ئزمعلوم نہیں ہوتا ہم جدتو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جوآیا جہاں آیا بیٹھ گیا ایک مخص اینے لیے جگہ رکھوائے یہ جائز نہیں معلوم ہوتا۔ حکیم صاحب نے جواب میں بتایا میرے بارے میں کہ میں نے اس سے یو چھ لیا ہے، تھیم صاحب کو بھی مولانا کی طرف سے تاکید ہے کہ جومسئلہ پیش آئے یہاں سے یو جھا کرو۔ جب مولانا کو اس كاعلم ہوا مولا نا يہاں تشريف لائے تو مجھ ہے فرمايا كه آپ بيدمستله لكھ ديں تاكه دوسرے شبروں میں، دوسرے ملکول میں مولانا تو بحمدانشد تعالیٰ بہت وور دور ملکوں میں تشریف کے جاتے ہیں،اللہ تعالی ان سے کام لےرہے ہیں تو دوسرے علما ،کود کھانے میں سمجھانے میں ذرا آسانی رہے کیونکہ ایک نئ کی بات ہے، نی سی بات اس لیے کہ نہ کوئی بتائے نہ کوئی یو چھے تو نئی تو ہوگی ہی ،اس لیے فرمایا کہ وہ مسئلہ لکھے دیا جائے۔ دیکھیے الله تعالى يهال كتنا مخقيقي كام لے رہے ہيں ميرے خيال ميں مئله بالكل واضح بہت واضح ، دلائل سائے مگر جیسے لکھنے کاحق ہے ، اورحق جیسے دارالا فرآ ، سے مسئلہ لکھا جا تا ہے اس كے مطابق لكھنے كے ليے ان منتبول كے ذھے لگايا تو اس مسلے كوانبول نے بورا كركے دكھايا يانچ مفتوں كے بعد، يانچ مفتوں ميں جارمفتى ہيں، يانچ مفتوں ميں وہ مئله انہوں نے لکھا جب کہ ادھرے اصرار ہوتار ہا کہ مئلہ جلدی مل جائے ہر دوسرے تیسرے دن حکیم صاحب کا ٹیلی فون آر ہاہے، میں یہی جواب دیتارہوں کہ وہ لکھا جار ہا ہے، بوجائے گا، یانچ ہفتوں میں لکھااب وہ دلائل ہے،رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات،حضرات محابه کرام رضی الله تعالی عنهم کاطریق کار،ایک دونبیس کی ولائل سے صاف کر کے لکھاوی بات جو میں کی سالوں سے کہدر ماہوں کدامام کے قریب صف اول میں علاء کاحق ہےاورا تناحق ہے کہ اگر کوئی دوسرا آ کر بیٹھ جائے یا کھڑا ہوجائے چھے ہے کوئی عالم آئے تواہے بکڑ کر کھینچ کر چھے ہٹاوے کہ بھائی صاحب آپ کامقام یہ ہاں آ گے جو ہے مداللہ تعالی نے علاء اور اہل صلاح کا مقام رکھا ہے۔ صحابہ

كرام رضى الله تعالى عنهم اليه كياكرت تقے بعض صحابہ ہے تابت ہے كديم في صف ہے سنسی کو پکڑ کر چھے کردیا نماز ہے فارغ ہوکر اسے سمجھایا کہ بھائی! ناراض مت ہونا، صاحبز اوے! ناراض مت ہونا ہات ہیہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے، پھرا ہے سمجھایا مسئلہ ہے،اس لیے بتار ہاہوں کہ یباں یہ ہے کہ ماہنے میاشے؛ یسے لوگ ہوں جن کی صورت ہے بیٹا ہت ہو کہاس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیصورت مبارکہ ہے ففرت نہیں تم کم ہے کم اتنا تو ہوسا منے کھڑا ہو، پہلی صف میں امام کے چھے،اللہ کے دربار میں جو پہنچے ہوئے میں توسب سے آگے وہ جوائی صورت ے ظاہر کرر باہاں کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میار کہ ہے نفرت ہے کھلا ہوا باغی ، باغیوں کی صف پہلے اور اللہ کے بندوں کی صف چھھے تو بیطریقہ تو ٹھیکنہیں اس لیے باغی لوگ وائیں بائیں ذرا کچھہٹ جایا کریں تیجے صورت والوں کوسامنے کیا کریں، ذیا بھی کرایا کریں کہ یااللہ! تونے جن لوگوں کوایے حبیب صلی القد عليه وسلم كى صورت جيسى صورت بنانے كى توفيق عطاء فرمادى ان كى بركت سے ہمارے دلوں سے بھی اینے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے جونفرت ہے وہ نکال دے،محبت عطا وفر مادے، میدؤ عاءبھی کرلیا کریں۔

#### ڈاڑھی کے بارے میں خواب:

لوگ خواب کا بہت استہار کرتے ہیں آئی بی ایک شخص نے فون پر خواب پو چھا جولوگ فون پر خواب پو چھا جولوگ فون پر خواب پو چھا بیل میں ان سے بید کہدد یا کرتا ہوں کہ خواب کی تعبیر تو ایک بی ہے کہ د نیا خواب ہے، بس بی ہاور کچھ ہیں، جائز ناجائز پوچھو، حلال حرام پوچھو، آپ کی بیداری کیسی ہے اسے دیکھو، خواب کا کیا ہے مگراس نے بید کہ کرخواب کی تعبیر بوچھی کہ بہت ضروری ہے، تھوڑ اسما ایک آ دھ لفظ کہا تو میں مجھے گیا کہ بیتو ٹھیک ہے کہ خواب میں مجھے کوئی بزرگ مطرق وہ بید کہدر ہے تھے کہ تم

ڈاڑھی منڈ اکراپنی دنیا ہر باد کررہے ہو، اللہ تعالیٰ کا عذاب مول لے رہے ہو، ڈاڑھی منڈا کر دنیامیں اللہ کاعذاب لے رہے ہو، کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں کسی نے بتایا، کس نے بتایا یارسول الله صلی الله علیه وسلم نے بتایاء جب میں نے ان کی بات سی تو ان سے کہا که اس خواب کی تعبیر تو ظاہر ہے اس کے بوچھنے کی کیاضر درت ہے، کیا اس کے بوچھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبار کہ ہے دل میں ہونفر ت اور پھر نے جائے دنیا کے عذاب ہے تو یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ آپ کو جوخواب میں کس نے - نبیه کی تو اس کی تعبیر تو **یو چینے** کی ضرورت ہی نہیں ، یہ تو کسی انسان میں بال کی نوک کا ا یک بٹاار ب حصہ بھی عقل ہوتو وہ بھی سمجھ سکتا ہے یا تو مسلمان نہ کہلا نے ، حچیوڑ دوکون کہتا ہے کہ مسلمان بنواورا گر کہلاتا ہے تو اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے حبیب صلی الله علیہ وسلم سے محبت ہے ، وعویٰ تو بیکرر ما ہے جبکہ صورت سے بعناوت طاہر کرر ما ہے کہ باغی ہے بیتو ہاغی ہے،صورت ہے ہی نفرت تو کہنے لگامعا ذاللہ! دل میں نفرت تو تنہیں ،تو میں نے کہا تیرے دل میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبار کہ ہے نفرت نہیں تو تیری گردن برکسی نے تلوار رکھی ہوئی ہے کہ ضرورڈ اڑھی منڈا وُورنہ ت<u>جھے ق</u>لّ کروں گا؟ جواب میں کہتے ہیں کہلوگ مذاق اُڑاتے ہیں،لوگوں کے مذاق اُڑانے ہے بیخے کے لیے جاؤجہنم میں۔

#### نا كوآ گيإ:

ایک ناک والا چلا گیا تکنوں کی مجلس میں، بہت سے نکٹے بیٹے ہوئے تھے، انہوں نے جواس کا نداق اڑ انا شروع کیا او ناکوآ گیا، ناکوآ گیا، پیتقاایسا ہی بہا درجیسا آج کل کا مسلمان، یہ برداشت نہیں کرسکا جاقو تکالا اور اپنی ناک کا ث ڈالی، ای طرح کوئی بہا در کہیں دارالا فاء میں پہنچ گیا اور کان میں بات پڑگئی کہ ڈاڑھی ایک مشی ہے کم کرنا بغاوت ہے، کملی ہوئی بغاوت، علانیہ بغاوت، بغاوت ہے اللہ اور دسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کی تو خیال آگیا کہ بغاوت مجھوڑ ووں، ڈاڑھی رکھ کی ابھی ذرا ذرائی دور بین سے نظر آنے کے قابل ہوئی تو بیوی نے کہاارے! مید کھرسے آگیا جنگی، بس ب اکبر دہے نہ تھے بھی برٹش کی نوج سے اکبر دہے نہ تھے بھی برٹش کی نوج سے لیکن شہید ہوگئے بیگم کی نوج سے

وویکم بی اس کی ساری بہاوری نکال کررکاو تی ہے دوسروں کا تو کیا کہنا۔ یا اللہ!
ہمارا کوئی کمال نہیں یا اللہ! جیری رحمت اور محض تیرا کرم ہے کہ تو نے مسلمانوں کے گھر میں،
ہیں ہمیں پیدا فر مایا اگر تو کسی ہندہ کے گھر میں، بنے کے گھر میں، چوڑھے کے گھر میں،
پیمار کے گھر میں، جھنگی کے گھر میں، سکھ کے گھر میں، عیسائی کے گھر میں، یہودی کے گھر میں بیدا کرد بیتا تو کیا بندا، ہمارے اختیار کی بات نہیں، تیرا کرم اور رحمت کہ تو نے ہمیں مسلمان گھر انے میں پیدا فرہ یا اس رحمت کے صدقے سے تجھ سے وُ عاء کرتے ہیں کہ مسلمان گھر انے میں پیدا فرہ یا اس رحمت کے صدقے سے تجھ سے وُ عاء کرتے ہیں کہ یا اللہ! ہمارے فاہر و باطن کو سے اور کے مسلمان بنا لے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ و سلم کی صورت سے دلوں میں جونفرت پیدا ہوگئی ہے، اس نفرت کو دلوں سے نکال کرا بی اور

# نماز کے مسائل سے لاعلمی:

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نعمت اسلام نعمت ایمان کی قدر کرنے کی تو فیق عطاء فرمادیں۔
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایالیکن آج کے مسلمان نے اس کی قدر سیک
کہ شریعت کے ایک ایک تھکم سے غفلت برشتے ہیں، حتی کہ اسلام کے بنیا دی ارکان
سے متعلق مسائل کا بھی علم نہیں، نماز جو دن میں پانچ یار پڑھی جاتی ہے مسلمانوں کو سے
نہیں معلوم کہ اس کا طریقہ کیا ہے، کتنی نمازیں غلط طریقے سے پڑھ کر پھر آخر میں کہہ
دستے ہیں کہ ہم نے تو ساٹھ سال تک نمازیں ایسے ہی پڑھی ہیں اب کیا کریں؟ وہ مجھ
سے بوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ساٹھ سال کی نمازیں! وہ قضا کریں اور کیا کریں۔

کہتے ہیں اتن ساری نمازیں کیسے قضا ہوں گی؟ تو ہیں یہ بتا تا ہوں کہ روزانہ قضاء کرنا شروع کردیں ذعاء بھی کرتے رہیں زیادہ سے زیادہ نمازیں قضا کرتے رہیں ( کم وقت ہیں زیادہ نمازیں بخصا کرتے رہیں ویکھیں۔
ہیں زیادہ نمازی پڑھنے کا طریقہ جواہر الرشید جند نمبرے، جوہر نمبر ۹۹ میں ویکھیں۔
جامع ) ساتھ ساتھ یہ وصیت بھی کردیں کہ اگر قضا کرنے سے پہلے مرگئے تو ثلث مال
سے باتی نمازوں کا فعدیہ اواکر دیا جائے، یہ بین کام کرلیں بھرا گر نمازیں پوری کرنے
سے بہلے ہی مرگئے تو ان شاء اللہ تعالی امید ہے کہ اللہ تعالی معاف فرمادیں گے اوران
تین کاموں سے بھی پہلے یہ کہ تو بہ کرلیں ،اسلام کا ایسامو کہ تھی ،نماز جیسا معاملہ اس کے برے میں یانہیں۔

اگر نماز پڑھتے ہی نہیں تو ان کا تو قصہ ہی الگ ہے لیمن جو نمازی ہیں نماز پڑھتے ہیں اور نمازین نہیں ہور ہیں۔ اور سنے! کسی نے یہ بتایا کہ ہم فرض نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے رہے ہیں، دوسری سورت نہیں ملاتے۔ معلوم نہیں کتنی مدت گزرگئی فرض نمازوں میں بتایا شاید سنت اور نفل میں تو میں بتایا شاید سنت اور نفل میں تو میں بتایا شاید سنت اور نفل میں تو سب رکعتوں میں سورت ملاتے ہی نہیں سب رکعتوں میں سورت ملاتے ہی نہیں سب رکعتوں میں سورت ملاتے ہی نہیں حصر رہے کہ سورہ فاتحہ ہی کافی ہے۔ ارہے! یہ جونمازی لوگ ہیں نمازی ، ان کا حال سے۔

کی نے بتایا کہ وہ التحات کے بارے میں بیٹیں جانے تھے کہ واشھ دان محمدا عبدہ ور سولہ تک پڑھاجائے، کہتے ہیں کداب مجھے پاچلا ہے ور نداس سے پہلے میں والمطیب تک بی چھتاتھا، بڑھا ہوئے کے بعداب پڑا چلا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں محتاتھا کہ التحیات والمطیب پڑتم ہوجاتی ہے، اگرابیا ہی ہے تو صرف التحیات والمطیب پڑتم ہوجاتی ہے، اگرابیا ہی ہے تو صرف التحیات بی کہد کراٹھ جایا کریں، التحیات کہنے کا مقصد ہے ہے کہ عبدہ ورسول تک پڑھا جائے عام لوگ اسے التحیات کہتے ہیں اور نقبی اصطلاح میں کہا جاتا ہے" تشہد" دو جدوں کے بعد بیٹنے کوقعدہ کہا جاتا ہے اور اس میں التحیات پڑھی جاتی ہے جوعبدہ کے دور کہ اس کہا جاتا ہے" تشہد" دو جدوں کے بعد بیٹنے کوقعدہ کہا جاتا ہے اور اس میں التحیات پڑھی جاتی ہے جوعبدہ

ورسولية تک ہے اسے يزھنے كوتشهد كتے ہيں۔ تفلوں ميں تو بہتر ہے كيدا كر جار ركعتوں كى نیت ہوتو تشہد کے بعد درود شریف بھی پڑھ میں ،اس کے بعد دُ عاء بھی پڑھیں پھرتیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو ثناء بھی پڑھیں ، ثناء کے معنی مسبحانک السلھم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالئ جدك ولااله غيرك بأجى یر هیں۔ یہ بات من کر تو بہت ہے لوگ پر بیٹان ہو گئے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں کہوہ تراویح میں جار جاررکعات کی نیت باندھتے میں تو جب انہیں یہ بتایا جا تا ہے کہ جار رکعت کی نبیت با ندهیس تو تھر دورکعت کے بعد ورود شریف بھی پڑھیں ، دُعا ، بھی پڑھیں اورتیسری رکعت کے لیے ھڑے ہول تو ثناء بھی بڑھیں ، بین کروہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو حیار رکعت کی نمیت باند ھنے کا ارادہ اس لیے کیا تھا کہ ذراسہولت ہوجائے گی بیاتو اور مصیبت بڑگئی۔ حیار حیار رُبعتیں بڑھنے ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ جو دو رُبعت میں یڑ ھناہے وہی حیار رکعتوں میں بھی پڑ ھناہے، کچھ چھوڑ نانہیں ،بس فرق ا تناساہے کہ دو رکعت میں سہولت ہے کہ پچھ کام یا ہمام کر سکتے ہیں اور اگر حیار رکعتوں کی نہیت کر لی تو مسلسل ای میں بندھا ہوا ہے۔ یہ خوب یا درتھیں کہ اگر جیار رکعات نفل کی نبیت با ندھی تو اس میں دورکعت کے بعداشہ ان محمدا عبدہ ورسولہ تک پڑھنے کا جودستور ہوگیا ہے کہ یمبال تک پڑھ کر تبسری رکعت کے لیے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ میرخلاف اولی ہے، نم زتو ہوجائے گی مراجر کم ملے گا۔ مسنون طریقہ مستحب طریقہ یمی ہے کہ تشہد کے بعد درودشریف بھی پڑھیں اس کے بعد دعاء بھی پڑھیں پھر تمسری رکعت کی طرف کھڑے ہوکر ثنا بھی پڑھیں۔البتہ فرائض میں بیہے کہ دورکعتیں پڑھنے کے بعد جب بینیس گرتواشهدان محمدا عبده ورسوله بیس تک پرهیس که،اس ے آگے پڑھنا جائز نبیں ،اگر آ گے عمداً یعنی جان بوجھ کر پڑھ لیا تو دوکام کرے ، بہدا تو ید کہ تو بہ کرے کیوں شناہ کا کام کیا ، دوسرا کام بیکرے کہ نماز لوٹائے تو بہ بھی کرے اور نماز بھی لوٹائے۔اور اگر سہوا کرلیا بعنی بھول کر آ گے پڑھ گیا تو جب یاد آئے کھڑا

ہوجائے اور آخر میں بجدہ سہوبھی کرے۔ اگر کسی نے جان ہو جھ کرتشہد ہے آگے درود
شریف بھی پڑھ لیا اور کہ ویا کہ وہ تو ساٹھ سال سے پڑھ رہا ہے، جیسے میں نے ایک شخص
کا قصہ بتایا کہ وہ سمجھتا تھا کہ التحیات شہادتین سے پہلے پہلے ہے تو خوب یاد رکھیں
جہالت عذر نہیں کوئی ساٹھ سال تک پڑھے یا سوسال تک ساری عمر ای طرح پڑھتا
د ہے اس کی ایک نماز بھی نہیں ہوگی سب نمازیں لونائے۔ ارے! کیا کیا بتاؤں ع
ت ہمہ داغ داغ شد
ت ہمہ داغ داغ شم

#### وضونہیں تھہرتا:

یہ بیں آئے کے نماز یوں کے حالات انہیں بہی معلوم نیں کہ کس حالت میں وضوء

ہاتی ہے اور کس وقت وضوٹوٹ گیا۔ فیلی فون پر جولوگ مسائل پو چھتے ہیں تو اس میں

ایک بات بہت زیادہ پوچی جاتی ہے کہ وضوئیں تظہرتا۔ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہوانگل جاتی

ہوضوئییں ظہرتا، نماز کیسے پڑھیں؟ انہیں بتا تا ہوں کہ جلدی جلدی پڑھ لیا کریں، وضو

جلدی جلدی جلدی کریں اور اس کے بعد نماز کے اندر جوفرض اور واجب چیزیں ہیں وہ

پڑھیں سنت اورنفل چھوڑ دیں جلدی جلدی پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وضوابھی پورا بھی

نہیں ہوتا کہ پھر ہوانگل جاتی ہے۔ دوسری شکایت ہی کرتے ہیں کہ قطرہ نکل جاتا ہے۔ کسی

موانکل جاتی ہے، کسی کا قطرہ نکل جاتا ہے۔ یہ شکایات تو ٹیلی فون پرلوگ پوچھتے ہی

رہتے ہیں۔ طبی اصول سے ہے کہ اگر ساوہ خشک خوراک بوتو اس کی ہوا میں بد ہوئییں ہوتی اور

اگرخوب بہتر ہے بہتر مرغن کھانے کھائے جا کمی تو اس کی انگیٹھی دھواں بہت دے گ

بد ہو بھی بہت بخت ہوگی۔ آئ کل کامسلمان کھائے بغیر تو رہتائیں، بار بارکھا تا رہتا ہے

خاص طور پر آئس کریم اور کیک وغیرہ یہ چیزیں تو معدے و بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔

# بے پردگی کاوبال:

ایسے ہی ہے بردگ کی دجہ ہے لوگوں کے قطرے بھی بہت ٹیکتے ہیں۔ کیا بتاؤں کسے کیے قصے عبرت کے لیے بتا تا ہوں مرمعلوم ہیں کی مدایت ہوتی بھی ہے یا ہیں ، مہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ایس یا تیں بتانے سے کہیں ریورس گیئر نہ لگ جائے۔ایک شخص نے بتایا کہ وہ کہیں چشمے کی وکان برملازم ہے،عورتیں چشمہ لگوانے آتی ہیں بہت بن کھن كر، بہت ہى مزين ہوكرا تى ہيں، چشمول كے فريم وہ خود نبيس لگا تيس بلكه ملازم لگا تا ہے وہ آئینے میں دیکھتی رہتی ہیں پھر جوفریم انہیں پیندا جائے خرید لیتی ہیں۔اس شخص نے بتایا کہ وہ جب عورتوں کے فریم لگا تا ہے تو یانی نکل جا تا ہے تو اس صورت میں وضوثو نے گا یانبیں؟ غسل فرض ہوگا یانبیں؟ اس قوم کا بیرحال ہے، دُعا کر کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان با توں کوقوم کی مدایت کا ذریعہ بناویں۔ ہوا نمیں نکلتی ہیں زیادہ کھانے پینے سے ، ایک بات تو یہ کہ ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیے ہیں، دوسری بات یہ کہ دوخوراکول کے درمیان وقفہ بہت کم رکھتے ہیں، تیسری بات یہ کہ مرغن غذا کیں کھاتے ہیں جن ہیں روغن زیادہ ہوائی چیزی زیادہ کھاتے ہیں ظاہر ہے کہان ہے ہوا زیادہ پیدا ہوگی اوروہ ز باد ہید بوداربھی ہوگی۔

## ایک خنگ لقمے کی اہمیت:

ایک نسخہ یا دکرلیں ،ارے! ہیں مفت میں نسخے بتا تار ہتا ہوں کوئی قدر نہیں کرتا ۔
علی الصباح کی القباح کی القباء
بہتر ہے صد بزار مسلم مرغ اُڑانا

صبح نہار مندا کی ختک لقمہ کھالیں تو وہ صد ہزار مسلم مرغ کھانے ہے بہتر ہے۔ سو ہزار کا ایک لاکھ ہوتا ہے لیعنی ایک لاکھ مرغ مسلم ۔ مرغ مسلم بچھتے ہیں؟ بیمرغ پکانے کا ایک نسخہ ہے مرغ کوسالم کا سالم پکاتے ہیں بوٹیاں نہیں کرتے ، لوگ کہتے ہیں کہ بہت مزے دار ہوتا ہے۔ ایک لاکھ مرغ مسلم کھ نے سے اتنی طاقت نہیں آئے گی جتنی طاقت نہیں آئے گی جتنی طاقت علی الصباح ایک خشک لقمہ چبانے سے آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منع کوکوئی خشک چیز تھوڑی ہی کھا نمیں گے تو وہ معدے کی رطوبت کو جذب کرے گی اور جب معدے کی رطوبت کو جذب کرے گی اور جب معدے کی رطوبت کو عدر صحیح رہے گا اور جس کا معدہ صحیح رہے اس کی معدہ تی رطوبات جذب ہوں گی تو معدہ تی رہے گا اور جس کا معدہ تی رہاں گی جمام تو تمیں بحال رہیں گی:

#### المعدة بيت الداء والحمية راس كل دواء

معدہ ہر بیاری کا گھر ہاور زیادہ کھانے پینے سے پر ہیز کرتا ہے ہر دوائی بنیاد ہو،

راک کل دواء بنیادی چیز ہے ہے کہ کھانے پینے میں پر ہیز کریں۔ایک بات تو ہے ہوگئ کہ

زیادہ ہوائیں کیوں چھوٹی ہیں کہ ہر وقت حیوانوں کی طرح پر تے دہتے ہیں، چرتے

رہتے ہیں، چرتے ہی رہتے ہیں تو زیادہ کھانے اور مرغن غذا کھانے کی وجہ سے بد بودار

ریاح خارج ہوتی ہیں ۔ایک دوروز پہلے میں نے بتایا تھا کہ دو تھی چے دن میں دویا تین

بارکھالیا کریں۔ بہت کافی ہے زندہ رہیں گے اور معدہ بہت سے کہ سے گا۔گدھے کود بھی

بارکھالیا کریں۔ بہت کافی ہے زندہ رہیں گے اور معدہ بہت سے کہ لوگ انہیں چنے کھلاتے

میں اور دیکھیے گدھا چنے کھا کر پھر ڈم کیے لگا تا ہے ڈھینچوں، ڈھینچوں کی آ وازیں بھی

میں اور دیکھیے گدھا چنے کھا کر پھر ڈم کیے لگا تا ہے ڈھینچوں، ڈھینچوں کی آ وازیں بھی

نکال ہے، کتنی متی کرتا ہے گدھے ہی کی نقش اتارلیں اس نیت سے کہ صحت ٹھیک رہے

نماز سہولت سے پڑھ سکیں اس لیے علی الصباح چنے چبالیا کریں، میں مین کی نماز سے

نہلے جنے چباتا ہوں۔

یہلے جنے چباتا ہوں۔

دوسری بات جو ہے کہ ٹونی نہتی رہتی ہے تواس کی وجہ ہے ہے پردگی جیسا کہ جشمے کی

دکان پر ملازمت کرنے والا کا قصہ بتایا۔ لوگ اپنی عورتوں کو پردہ نہیں کرواتے ، اور
دوسر ہے جو ہیں وہ دیکھنے ہے بازنہیں آتے ، دکھانے والے اپنی بیویاں ، بیٹیاں ، بہنیں ،
بہو کمیں دکھانے ہے بازنہیں آتے اور دیکھنے والے ویکھنے ہے بازنہیں آتے ، وونوں کا
فائدہ ہے، اس کا بھی اور اِس کا بھی۔ جشمے کی دُکان پر بیوی یا بٹی کوشو ہریا اباخود لے جاتا

ہے پھر ذکان پرموجود ملازم ہے کہتا ہے کدا ہے فریم لگالگا کردیکھو۔اس ہے چارے

نو خود بی بتادیا کہ میں جب انہیں فریم لگا تا ہوں توایک اتارا پھر دومرالگایا تو ساتھ
ساتھ وہ مورتیں ہنس ہنس کر باتیں بھی کرتی ہیں تو اس ملازم نے بتایا کہ بانی نکل جاتا
ہے،الی صورت میں شنس فرض ہے انہیں ایسے ایسے مسائل تو پوچھے رہے ہیں۔
ایک شخص نے بتایا کہ ویسے بیٹھے کھڑے پانی نہیں نکتا لیکن تجدے میں جاتا ہوتو
لاز ما پانی نکل جاتا ہے تو اسے بتایا کہ بیٹھ کو اشارے سے نماز پڑھلیا کریں ناپا کی کے
ساتھ تو نماز نہیں ہوتی، اللہ تعالی کہ مسلمان کو یہ بیاری نہ لگائے۔ اتی خرابیاں بیدا
ہوری ہیں زیادہ کھانے بینے اور بدنظری ہے۔ آئ کا مسلمان تو جب نماز پڑھنے آتا
ہوری ہیں زیادہ کھانے بینے اور بدنظری ہے۔ آئ کا مسلمان تو جب نماز پڑھنے آتا
ہے جارے ہیں بی امرائیل کی مجھلیوں کو دیکھا ہوا آتا ہے،گھورتا ہوا، چلیے نماز کے
نے جارے ہیں تو جاتے آتے ہوفت ضائع کیوں کریں، پھرنماز میں فارغ بھی ہے تو
خیالات زیادہ آتے ہیں۔

#### دواوقات میں خیالات کی کثرت:

رووتوں میں خیالات بہت زیادہ آتے ہیں تجربہ کرے دیکے لیں ایک توجب بیت الخلاء میں جاتے ہیں اس وقت خیالات بہت آتے ہیں اور دوسرے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات بہت آتے ہیں اور دوسرے جب نماز میں کھڑے ہوتا ہوتے ہیں تو خیالات بہت آتے ہیں،اس کی وجہ ہے فراغت، جب بھی انسان فارغ ہوتا ہوتو بھر وہ وہ نئی کام کرتا ہے، خیالات بہت آتے ہیں ۔ نمازاگر پڑھیں توجہ سے میسوج کرکس کے سامنے کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ کم نے فر مایا کہ نمازا لیے پڑھو جیسے دنیا کورخصت کرنے والا ساری دنیا کو چھوز کراس دنیا ہے جارہا ہے جبرکے مند میں ۔ الی توجہ ہے نماز پڑھیں کہ جیسے بی آخری نماز ہے تو الی نمازتو پڑھے نہیں ۔ امام کے بیچھے ہے تو بیچھ بھی نہیں پڑھتا اوراگرا کیلا پڑھ د ہا ہے تو بھی جوالفاظ یاد ہیں انہیں پڑھتار ہتا ہے۔ جیسے گھڑی کو چائی لگادی وہ خود بی آ تو مینک

چنتی رہتی ہے،امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا جب امام نے کہاالسلام علیکم ورحمۃ اللہ توبیہ ایک دم چونکتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا؟ پھر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بیہ پتانہیں کہاں ہے؟ اکیلا ہوتو بھی یہی حال ہے۔

## نماز میں میسوئی کاطریقہ:

نماز میں لوگوں کو خیالات بہت آتے ہیں ، نماز میں وساوس کی شکایت عام ہے۔ اس کی تفصیل میہ ہے کدایک تو خیالات کونماز میں لانا ہے اور دوسرے خیالات آناہے۔ خیالات کونماز میں لا نا جا ئرنہیں اور دوسری صورت یعنی خیالات کا آنااس ہے کوئی حرج تہیں بلکہ بیتو بہت بری نعت ہے کہ آپ رکوع وجدے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سلكے ہوئے میں بفس وشیطان آپ كوعبادت سے بهكانا جائے ہیں۔ پھر بھی آپ اللہ تعالی کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ خیالات آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کریاتے۔خیالات کا نہ آنا مطلوب نہیں محمود ہے۔نماز میں خشوع وخضوع رہے توجہ رہےاں کے لیے تین طریقے ہیں۔ایک بہ کہاللہ تعالیٰ کے ساتھ جتناتعلق بڑھتا ہے بہ درجه حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق حاصل ہوتا ہے گنا ہوں کوچھوڑنے ہے، ہرکام میں توجداللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں، کھانا کھائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، بیوی کے حقوق اداكرين توالله تعالى كى طرف توجه،اس كے ساتھ بيد كوشش بھى رہے كه الله تعالى كى طرف جوتوجہ ہے اس میں اضافہ کیا جائے۔ نماز میں دل نگانے کا دوسراطریقہ یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کو میچے میچے کر کے پڑھیں ہر لفظ پر ہر جملے پرنیت کریں تو سوچیں کہ اب میں فلال چیز پڑھوں گا۔نمازشروع کرنے سے پہلے بیسوچیں کہ کیا کررہے ہیں کس سے در بار ہیں حاضر ہور ہے ہیں ،اس طرح سوینے سے قلب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوگی اور نماز میں بی خیال رہے گا کراتھم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوں۔اس کے بعد جب ہاتھ اُ ٹھانے لکیس تو سوچیں کہ اب میں ہاتھ اُٹھاؤں گا اور کہوں گا انٹدا کبراس کے بعد جب ہاتھ

باند صفائیں تو سوچیں کداب ہیں پڑھنے لگا ہوں سبحانک اللهم و بحمدک، پھراب ہیں پڑھنے لگا ہوں اُنعور فر باللّٰہ مِن الشّیطن الوّجینے. اب پڑھنے لگا ہوں اُنعور کے بیٹ ہوا الوّجینے، ایک ایک جملے کوسوی سوی کر پڑھیں اور تجوید کے مطابق پڑھیں کوئی لفظ تجوید کے خلاف نہ ہو، قرآن مجید جیسے محجے طریقے سے پڑھا جاتا ہے ویسے ہی پڑھیں اور اگر ترجمہ معلوم ہے تواس کی طرف بھی خیال رکھیں کہ ہیں الله تعالیٰ سے کیا کہد ہا ہوں اور اللّٰہ تعالیٰ میری معروضات کوئن رہے ہیں، جب اس طرح سے نماز پڑھیں گے قونماز میں یکھوئی حاصل رہے گی اور وسادی نہیں آئیں گے۔

تیسری چیز مید کر جب کھڑے ہوں تو تجدے کی جگہ پرنظررہ، رکوئ میں ہیروں پرنظررہ، تجدے میں ناک پرنظررہ، التجات میں گود پرنظررہ، الن مقامات پرنظر جمانے ہے توجہ اور کیسوئی حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو ہے تجدے کی جگہ کوصرف و کجھنا دوسرے یہ کر قصد کر کے اس جگہ کود کھنا، تیا م میں اتنا کافی نہیں کہ تکھوں کا زخ ادھرکو رہے بلکہ اس جگہ کو د کھے، اس کے بعد رکوع میں، تجدے میں، التجات میں بہی ممل کرتے رہی تو کیموئی بیدا ہوگی اور وساوی کم بوجا کیں گے۔

الله تعالى سب مسلمانول كوآ داب ظاہرہ و باطنه كے ساتھ نماز كوقائم كرنے كى تو فيق عطا ، قرما كميں ۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.



# 

نانشسر کتامی کتامی ناظِم آبادنا – کابی ۲۰۰۰

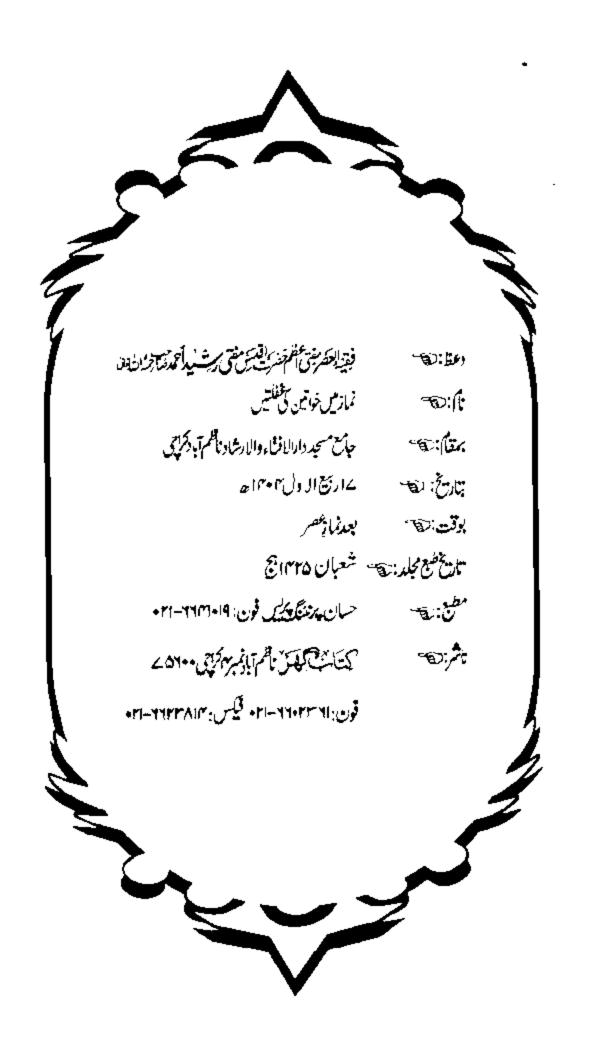

#### والمراجع المراس

#### وعظ

# نماز میںخوا تین کی غفلتیں

( کـاریخ الاول ۴۰۰ اھ)

التحمدُ لِلهِ نَحَمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُومِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُهُ اللهُ وَنَعُودُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُن لَيَّهُ وَنَشْهَدُ أَنْ اللهُ وَنَشْهَدُ أَنْ اللهُ وَنَشْهَدُ أَنْ اللهُ وَمَن يُصَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَصَحْبَةً أَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللهُ وَصَحْبَةً أَجْمَعِينَ.

أَمُّا بَعُدُ فَقَدْ كَتَبَ آمِيُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرُ بْنُ الْمُطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْدُ فَ الْمُطَابِ رَضِى اللهُ عَنْدُ فَ الصَّلُوة مَنْ حَفِظَهَا وَ عَنْدُ فَ الصَّلُوة مَنْ حَفِظَهَا وَ حَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَةً وَمَنْ ضَيَّعَها فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَضْيَعُ.

( رواها لك رحمه القد تعالى)

ترجمہ: '' میر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عند نے اپنے تمام بھتال کو یہ پیغام بھیجا کہ میر سے نزد کی تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے، جس شخص نے اس کی حفاظت کی اور اس پر مداومت کی ، اس نے اپناوین محفوظ کرلیا ، اور جس شخص نے اس کوضائع کیا تو وہ دوسرے اس نے اپناوین کوضائع کیا تو وہ دوسرے

#### كامول كوزياد وضالح كرتے والا بوگايـ"

## نماز میں خواتین کی ایک بڑی غفلت:

خواتمین میں عام طور پرنماز پڑھنے میں بہت سستی یائی جاتی ہے آج اس پر پچھ بیان کرنے کااراد و ہے،الند تعالیٰ مدوفر مائیں، جوخوا تین سن رہی ہیں وہ بھی اس پر توجہ ویں اور اصلاح کی کوشش کریں اور جوحضرات یہال موجود ہیں دوایئے گھروں میں جا کراصلاح کی کوشش کریں۔اس معالمے میں عموماً جوغفلت یائی جاتی ہے وہ بیہ ہے کہ جوخوا تین نماز يرَ هتى ميں ووقعموماً وقت يرنهيں يره هتين وريه ہے يرهتي ہيں، جونہيں يرهتيں ان كى بات نبیں بورہی، نماز کی یا ہند خواتین کی بات کرر ہا ہوں کہ یا ہندی ہے تو پڑھتی ہیں گر بے وقت پڑھتی ہیں۔ ذراسوچے کہ اتنی محنت کی ، وضو کیا ، وقت فارغ کیا ، نماز کے لیے کھڑی ہو کمیں ،اداء بھی کی مگر ہے وقت پڑھنے کی وجہ ہے ساری کی کرائی محنت ضائع ہوجائے تو منتی محرومی کی بات ہےاس لیےاس کا خاص اہتمام تیجیے کہ جیسے ہی محلے کی مسجد کی اذان سنائی دے فورا نماز کی طرف متوجہ ہول ۔ مردوں کے لیے تواذان کا بیفا کدو ہے کہ ان کے لیے بینماز باجماعت کا اعلان ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف بلاواہے کہ وفت ہو گیا پہنچ جاؤ، خواتین پر جماعت تو فرض نہیں مگران کے حق میں اذان کم از کم اس کا اعلان تو ہے کہ وقت ہو چکا ہےاب دیر نہ کرو۔ مؤذن جو یکارر ہاہےاس بکار کے دومطلب میں ، ایک تو یہ کہ پکارنے والا یعنی مؤذن جہاں پکارر ہاہے وہاں جمع ہوجاؤ اورال کر جماعت کے ساتھ نماز اداء کرو، بیتو صرف مردول کے لیے ہے۔خواتین کے لیےاس یکار کا مقصد یہ ہے کہ نماز کا وقت ہوگیا ہے، نماز میز ھاور ایکار ہننے کے باوجود ہیٹے رہنا بن کی ففلت کی بات ہے۔

## اذان کی اہمیت:

اذان کے بارے میں ایک مسئلہ بھی سمجھ ٹیجے، وہ یہ کہ جیسے اذان شروع ہوفوراً خاموش ہوجائے حتیٰ کہ اگر آپ تلاوت میں مشغول ہیں تو تلاوت بھی جھوڑ دیجے،اس

حالت میں کسی کوسلام کہنا مکروہ ہے، اگر کسی نے سلام کہا تو اس کا جواب دیناوا جب نہیں، ۔ بے تعلقات چھوڑ کر ہمہ تن متوجہ ہوجائے کہ میکس کی طرف سے اعلان ہور ہاہے اور کتنا اہم اور ضروری اعلان جور ہاہے، سنتے جائے اور ایک ایک لفظ پرغور کرتے جائے، یہ تو حید در سالت کا اعلان ہور باہے ،اللہ تعالیٰ کعظمت وکبریائی کا علان ہور باہے ، کیسے پیار ہےاور پرشوکت الفاظ ہیں۔اذ ان کی اتنی اہمیت ہے کدا گرکسی گاؤں میں اذان نہیں بوتی تو مسلمان بادشاہ پر فرنس ہے کہ انہیں اذ ان پر مجبور کر ہے، (روالمحتار: ۳۸۴/۱) اگر پھر بھی وواذ ان نہیں ویتے تو ان ہے قبال کرے ،اگر پوری بہتی نماز کی یا ہندہے مگراس میں افران نہیں دی جاتی تو سلطان وقت کوان کے ساتر جہاد کا حکم ہے اس لیے کہا زان شعائز اسلام میں ہے ہے تو برکریں اس شعار اسلام کو قائم کریں ورندل کردیے ہ کس اذان کی آئی اہمیت ہے کہ نفاراور شیاطین نماز سے بیس چڑتے مگرا ذان ہے بہت چزتے ہیں۔ کا فروں کی استی میں دو حیار مسلمان پہنچ جائیں اور وہاں اوّان دے کرنماز یرُ هنا جا ہیں تو وہ قطعا برداشت نہیں کریں گے، مارنے مرنے پرتل جا نمیں گے،مگریسی حال میں بھی او ان نہیں دینے ، یں گے اور صرف نماز پڑھیں تو کوئی کچھ نہیں کیے گا، خوشی ہے نماز بڑھتے رہومگراؤان نہ دور کفارکوا کر چڑ ہے تو صرف اؤان ہے۔ شیطان کے بارے میں رسول اللے صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤون اوان شروع کرتا ہے توشیطان بھا گے جاتا ہے۔ بھا کیا کس کیفیت ہے۔ جہ صدیث کے افعاظ میں بولد ضواط " يادتا بوا بها كتا ين ( متفق مليه ) اتناؤرتا جاؤان سے كه بلندآ واز سے رَبُّ غارج كرتا ہوا ہما گ جاتا ہے اور جب اذ ان ختم ہوجاتی ہے اورمسلمان نماز میں کھڑا ہوجاتا ہے تو پھرآ کرمسلط جوجا تا ہے اور کہتا ہے فلال کام یاد کرو، فلال کام یا دکرو۔

# اذ ان کے احتر ام میں لوگو<u>ں کی غفلت:</u>

آذان اتنا بڑا اعلان ہے، اتن عظمت کی چیز ہے کہ شیاطین اور کفار اس کی آواز برداشت نہیں کر سکتے مگر افسوس کہ آج مسلمان کے قلب میں اذان کی عظمت نہیں رہی، تحكم توبيا ہے كه جيسے ى اذان شروع بوسب دهندے چھوڑ كر، تمام كامول سے خود كو فارغ کرے ہمدتن متوجہ ہوجا کمیں مگریبال تو حالت یہ ہے کہ اذان کی آواز ک کر کان یر جول تک نہیں ریکتی ،اذان کا پہلا لفظ سنتے ہی ایک جملہ کینے کی مجھے عاوت ہے ، یہ تو یا دئیس کے صدیث ہے یا ویسے می احتراقی الی نے دل میں ذال دیا، مدتوں ہے عاوت ہے، جیے بی اوان کا پہلا اغظاکان میں پڑتا ہے ہے اختیار زبان سے یہ جملہ نکاتا ہے: اللهم هٰذَ احْوَ مَنْ وَمَا تَكُ'' یا الله! یہ تیرے پکارنے والوں کی آ داز ہے۔'' یہ تیرے در ہار کی طرف باائے والول کی آواز ہے جومیرے کان میں پڑئی وان القاظ کا فائد ویہ ہوتا ہے ك ففلت دور بوجاتى ہے، بورے طور ير متوجه بوئے كي تو فيق بوجاتى ہے كے سجان الله! کس کی آواز ہے، کس کا اعلان ہے۔ اپنے بچین میں ہم نے دیکھا کہ کوئی پڑھیا چکی بیں ربی ہے، جیسے بی اذان کی آواز آئی فورا چکی رؤے لی، جب تک اذان ہوتی رہ اس نے کام جیجوڑ ہے رکھااور فائر سے کاروں کو ایکھا کہ بوجو کا گئی انتخاب جارہے ہیں ، رائے میں اذ ان شروع بوئی تو و بیں تھہر گئے ،سریہ بوجھ لدا ہے، آ گے بھی والقد اعلم کنٹی دور جانا ہے مگر کیا مجال کے حمر کہ مت کریں ، وہی بوجھ اٹھائے گھڑے بیں ، جب تک از ان فتم نہیں بوجاتی کھڑے ہی رہیں گے، آگے قدمنہیں بڑھائیں گے، اذان کی انہی عظمت اور مبیت ول میں بیئیسی ہو نی تھی۔ ووسر ہےلو گوں کی بھی یہی کیفیت دیکھی کہ کوئی ئتنا بی مشغول ہو، کیس ہی جعدی میں ہومگر سب کام حچوڑ کر اذ ان کی طرف متوجہ ہوجا تا۔ بچین میں خوا تین کود یکھا کہا کرکسی خاتون کے سریے دو پندسرک گیا تواذ ان کی آ واز ہفتے ہی فورا سر ڈ حانب لیتیں ،اذان کے دوران اگر کوئی بچہ بولا یاکسی نے بات شروعٌ کی تو ہرطرف ہے آوازیں شروعٌ ہوجا تیں۔'' خاموش! خاموش! اذ ان ہور ہی ہے'' کوئی ایک آ در فلطی کرنے والا اور سب ٹو کنے والے۔ یہ اینے بچین کے حالات سنار باہوں مُعربین کیا حالت ہے کہ عود مرتو عوام مولو یوں کی بیرحالت ہوگئی کہ جب اذ ان ہور ہی ہوتی ہے تو بیآ پس میں باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، جہاں تھم بیے کہ تلاوت

بھی بند کر دو ، او ان کی طرف متوجه جو حافز ، اس وقت اگر پیکسی وین کام میں مشغول ہوتے تو بھی حکم بیق کہ اے جیمور کراؤان شنتے مگر دینی کام توالگ رہا ہے دنیوی ہاتول میں مشغول ہوتے ہیں، کچھ معلوم نہیں کہ اوان کب شروع ہوئی، کپ نتم ہوئی جواوان ئن بی نہیں رہاوہ جواب کیا دے گا، جواب ہے متعلق اگر چینی مذہب یہی ہے کہ مستحے ہے، نہ دے تو سینا وہنیں ہوگا مگر ایک مذہب ہے بھی ہے کہ جواب دینا واجب ہے ہمیں ویا تو گناہ گار: وگا، جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ جوالفاظ مؤذن کے اس کے ساتھ ساتھ وہی الفاظ آ ہے بھی وہ اتے جائیں البتہ ق ملی الصلوٰۃ اور ق ملی الفلاح کے جواب میں الاحول وال قوق الا باللہ تہیں۔ اذ ان کی اس قدر اہمیت اور عظمت کے باوجودمسلمان کےقلب ہے اس کی عظمت نکل گئی، جب عظمت نکل گئی،توجہ نہ رہی تو پھر ا ذِ ان کو یہ مجھنا کہ بیاللہ تعالیٰ کے مناوی کی آواز ہے، ان کی طرف سے بلاوا ہے، کس کا ذ بن اس طرف جائے گا؟ ُس کواس کا خیال آئے گا؟ پیتواس وقت ہوسکتا ہے کہا ہے ہے بھی ،اس کی طرف دھیان بھی ہے ،وہ تو اپنی باتوں میں مست ہے۔ پھراؤان کے بعدوما ما تَكُفُّ كَ تَوْفِيقٌ بَهِي مُنهُمْن : ونَّي تُواذَان كا تَلْب بِرَسَالِهُ مِوكًا ؟ جو چيز قلب كومتوجه سَرِ نے والی تھی ،نماز کی طرف اوراللہ نعالیٰ کی عظمت کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت د ہے والی تھی اے ول ہے نکال دیا ،جب بنیاد ہی گرادی تو آ گے کیا تو فیق ہوا؟

اذان کی بات درمیان میں القد تعالی نے تہلوا دی ،اصل مسئلہ بیچل رہاتھا کداذان سفتے ہی مرد یہ جھیں کہ جمیس مسجد میں بادیا جارہا ہے اور خواتین یہ جھیں کہ جمیس نماز پڑھنے کی تاکید کی جارہی ہے، وقت ہو گیاا ہے سارے کا مجھیوڑ کرسب سے پہلے نمازا واکرو۔

#### عظمٰ بشارتِ طلی:

بروقت نماز کی طرف متوجہ رہنے والے کے لیے ایک عظیم بشارت ہے، حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب کہیں کوئی سایتہیں ہوگا، بہت بخت تمازت ہوگی ،شدید اً أرمى أون الوك فاليالول مين شراور وال السيحي كالربيط السالوك المين فيهينون مين وَوِبِ جِوْ تَعْمِلَ كُورَالِ وَنِ مِمَا مِنْ مِمَا مِنْ أَنْ وَلِي مِنْ مِنْ مِمَا مِنْ مُمَا مِنْ مُولِ مِنْ رحمت کے سائے میں بکیہ ورد افرہ کمیں کے۔ ( بیٹاری جسیم والک انسائی الزیذی ) ان مين ستاليك تم يجاز خل فلباذ مُعلَقُ بالسنسجد "ورَجْتُمُ رَسُ وقلب مجدين بح ر جِمَّا ہے۔ معلق کے مثلی پیٹور کیتے ، شاہدوں پر کپتواٹر ہوجائے ، اس کے مثلی تیں '' انظاما ہوا اس کا کی ہوئی چیز و معلق کئے تیل یعنی سر محنس کی جاست ایک ہوتی ہے کہ جیسے مسجد ے نظتے وقت وواپنا دل مسجد ہی میں انظا کرآ جائے توالیا تشخص غصافیان کا اتنا خیال دو. اس كي طرف أنَّ الوجهة وكه مجدت بام نكل جائة بحي يبي خيال ول يه وارك كه يجر كب اذان دونًا، يُهم كب نمازك لي مسجد جاؤل كا، توجه اده على رئ مردول ك لے فنسینت تو یکی ہے کہ ہر وقت قاب مسید کی طرف متوجہ رہے ومسجد میں انکارے اور خواتین کے ہے ہیا ہے کہ ان کا ال مرافت کھ کی مسجد میں دیکار ہے ، مرافت یہ خیال رے کہ کہ اوان سانی ویتی ہے تا کہ اپنی جائے نماز پر پہنچیں ، اللہ تعالٰ کی بارگاو میں جا کر دست بستا کھڑے وں ایس مسلمان قیامت کے روز انتدانوالی کی رحمت کے سوئے تنے ہوگا۔

#### نمازیین جید بازی:

نمازے اس تدرب استانی عام ہوگی ہے کہ نماز پڑھے بھی ہیں تو جلدی ہے جب کہ نماز پڑھے بھی ہیں تو جلدی ہے جب جب بوتا ہے اور بھی خیال بھی آت ہے کہ ایساؤ ول ہے ہوتی ہے۔ ایساؤ ول ہے ہوتی ہے اور جھے کیا ہوا جو نماز آجہ ہے قرار آئی میں پڑھے کیا ہوا جو نماز آجہ ہے قرار من ہے بہ کہ ایساؤ ول ہے ہوتے ہوں فرا بالد آو زہ ہے جھے پڑھ کرسناؤ البجہ قو پڑا چلے۔ میں نے تج بہ کیا ہے کہ میری ایک رابحت اور کی ورک کی باتی رابعتیں ہوگئیں، دو بعتیں مشاہ کے بعد کی سنتوں کی باتی میں رکھتیں وتر کی بھر سنتوں کی باتھیں وتر کی بھر سنتوں کے بعد تیمن رکھتیں وتر کی بھر سنتوں کے بعد تیمن رکھتیں وتر کی بھر

وتر کی آخری رکعت میں وعا ءِقنوت بھی ہے،اس سے رکعت اور کمبی ہوجاتی ہے، میں نے فرض سے فارغ ہوکر جب سنتیں شروع کیں تو میں ابھی ایک رکعت سے فارغ ہوکر دوسری کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ ویکھتا ہوں کہ ایک شخص ساری نمازنمٹا کر چلا جار ہا ہے، میری ایک رکعت ہوئی، اس کی یانچوں رکعتیں ہوگئیں، جیٹ طیاروں کا زمانہ ہے، تیز رفتاری کے مقالبے ہورہے ہیں، دنیا کودکھا یا جار ہاہے کہ ہم بڑے ہی تیز رفتار ہیں ،سبحان اللہ! میں تو حیران ہوں کہ ابھی میری ایک ہی رکعت ہوئی اور وہ دوسری رکعت پڑھ کر پھر پوری التحیات پڑھ کر پھر تین رکعتیں وہر بھی پڑھ کر جس میں کہی وعا ۔ بھی ہےاورو دتشہد بھی ہیں ،سب کچھنمٹا کر جابھی رہاہے اس طرح سے پوری ترتیب اگرنماز کی دیکھی جائے توایک کے مقالبے میں یانج رکھتیں بلکہ نو رکھتیں ہوتی ہیں بوری التحیات تقریباایک رکعت کے برابر ہے ،سنتوں کی التحیات ایک ہوگئی ، کچروتر کی بچ والی التحیات ،اس کے بعد وتر کی آخری التحیات ، تمین رکعتیں تویہ ہوگئیں پھروتر کی تنوت بھی ملالیں تو جار ہوگئیں ، یانچ رکعتیں ایسے پڑھلیں اور جار رکعتوں کی مقداریہ ملا کرکل نو رکعتیں بنیں ، میری ایک ہوئی اوراس کی نو ، بیا یک اورنو کی ثسبت دیکھ کر مجھے خیال آتا ہے کہ ان ہے ذرا یوجھوں تو سہی کہ میرے سامنے بلند آواز ہے یڑھ کر سَائمِں کیسے پڑھتے ہیں۔نماز اطمینان سے پڑھیں ،نماز کا وقت ہوجائے تو دیرنہ سیجیے، جیے ہی وفت ہوا درا ذان سائی دیتو مردمسجد جہنچ جائیں اورخوا تین ایخ گھروں میں نماز شروع کردیں، اب در کرنے کی اجازت نہیں۔ ذرامسلمان سویچے توسی کہ یہ اعلان کس کا ہور ہا ہے،اگر کہیں و نیا کا نفع مل رہا ہواوراس کا اعلان ہوجائے تو پھر ویکھیے کیے ایک دوسرے ہے آ گے بھا گتے ہیں اور یہاں جنت ملنے کا اعلان ہور با ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اعلان ہور ہاہے، ان کا در بار کھلنے کا اعلان ہور ہاہے مگر پھر تھی ستی اورغفلت .

#### فكرآ خرت كااثر:

ا يك باريس مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كاينز بورث بريميطا بواقفا، وبال ت سوار ہونا تق،میرے پیچھے جو کرسیوں کی قطار تھی ان پرائیک مرد اوراس کے ساتھ ایک خاتون بیٹی تھیں، وہ خاتون ؛ ریار بہت افسوس سے یہ کہدر ہی تھیں : مُساحَسلَیْنَا الْعَصْسِ اِلَمَى الأَنْ ''ہم نے اب تک عصر کی تمازنہیں پڑھی' بیان کرمیرے دل پرایک چوٹ گئی کے پاللہ! تمام خواتین کو اپیا دل عطا وفر مادے، یہاں مردوں میں بھی ہیہ بات نہیں، وہاں خواتمین میں یہ جذب عصر کا وقت جس میں ہم نماز پڑھتے تیں یعنی مثلین کا وقت ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا مگر و واللہ کی بندی بڑے افسوس کے ساتھوا ہے ساتھو واسے مرو ہے کہدری ہیں کہ اتنا وقت گزرگیا مگرہم نے اب تک عصر کی نمازشیں پڑھی ، حالانكه آفتاب ابھی بہت اونی تھا مگر جسےفکر لاحق ہو، پیدوھیان لگا ہوا ہو کہ جمیس کہیں پنچنا ہے، جواب دینا ہے، نماز کا حساب دینا ہے کہ بٹاؤ کیسی پڑھی تھی ،اس شخش کی ہے كيفيت بوسكتى برقيمت مين سب سے يبلے نماز كے بارے مين ال بوگا، جے موت کا دھیان ہو،مرنے کے بعد پیش کی فکر ہوتو یہ فکرسب کچھ کرواتی ہے۔ اگر آپ نے نماز دریہ سے اواء کی تو اس میں صرف ریقباحت نہیں کہ دریہ سے نماز یزھنے کا سناہ کیا بکیہا در بھی کئی قباحتیں ہیں،مثلاً یہاں کے نقشوں میں جوعصر کا وقت ککھا ہے اس میں دوسرے ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا ختلاف ہے، آپ تو یہی سمجھتے :ول کے کہ نقشے کے مطابق جب تک عصر کا وقت شرو گنہیں ہوجا تا اس ہے پیلے ظہر کا وقت ہی چل رہا ہے گئر دومرے ائمہ دهمیم اللّٰد تعالیٰ کے ماں اورخود ہمارے مذہب حنفیہ کے ایک قول کے مطابق بھی ظہر کا وقت اس ہے بہت پہلے تتم ہو چکا ہے جسے مثل اول کہتے ہیں تو اگر کسی نے ظہر کی نماز اتنی تأخیر ہے بڑھی کہ مثل اول گزرگیا تو یوں سمجھیں کہانی عباوت کواس نے اختلاف کے خطرے میں ڈال ویا، بعض ائنہ کے نزویک تو نماز ہوگئی گربعض کے

نزدیک نہیں ہوئی، پڑھنانہ پڑھنا برابرہو گیا اور عصر میں اتن تأخیر کردی کہ دھوپ پھیکی

پڑگئی تو کر وہ وقت شروع ہوگیا، نماز کروہ ہوگئی۔ مغرب کی نماز میں اتن تأخیر کہ اذان کے بعد دور کھت نفل پڑھے جا سکیں جائز ہاں ہے زیادہ و برکر ناکلروہ تنزیک ہے، اور
اتن تاخیر کرنا کہ ستار نظر آنے لگیں کروہ تحریکی ہے۔ فجر کی نماز کا مسلہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ورمیان میں آفاب نکل آیا تو نماز نہیں ہوئی، جبح صادق کے بعد آئی دیر

سے نماز پڑھنا کہ اچھی طرح روثن پھیل جائے مستحب ہے گر آئی تاخیر جائز نہیں کہ درمیان میں سورج نکل آنے کا اندیشہ ہو، مستحب کی خاطر کہیں فرض ہی ضائع نہ ہوجائے۔ عشاء کے وقت میں ذرا گنجائش ہے گر عشاء کی نماز سے پہلے سونا کمروہ ہے، اور کی نماز سے پہلے سونا کمروہ ہے، اور کی رات تک تأخیر جائز ہے گر بلا وجہ زیادہ تا خیر کرنا سستی وغفلت کی علامت ہے، انسان نماز جیسی اہم عبادت میں کیول سستی وکھائے۔ یہ با تمیں زیادہ ترخوا تمین کے لیے کر رہا ہوں ، اللہ کرے ان کی اصلات کا ذریعہ بین جائیں۔

### نماز میں مستی علامت <u>ن</u>فاق:

تمازجیسی ہم عبادت میں ستی کرنامسلمان کا کام نبیں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تماز دیرے پڑھنے کومنافق کی علامت قرار دیاہے ،فرمایا

'' بیمنافق کی نماز ہے کہ بیٹھا آ فتاب غروب ہونے کا انتظار کرتار ہے جنگ کہ جب وہ زرد پڑ جائے توانھ کر جپارٹھونگے لگائے۔'' (مسلم)

نمازکو وفت پراواء کرنااییا مؤکداورا ہم حکم ہے کہ تاخیر کومنافقین کا شعار قرار دیا۔ غرض جیسے ہی اذان ہو،خوا تین کو چاہیے کہ فوراً نماز شروع کر دیں،اگراس وفت نماز نہیں پڑھی تو تاخیر تو ہو ہی گئی علاوہ ازیں یہ بھی خطرہ ہے کہ کام میں لگ گئیں،نمازیا دہی نہیں رہی اورادھ وفت نکل گیا، جو چیزیا دولار ہی ہے،نماز کی دعوت و سے رہی ہے اس پر کان خبیں دھرا اس ہے کوئی سبق نہ لیا تو متیجہ یہی نکلے گا اس لیے اس کو معیار بنالیا جائے کہ جیسے ہی محلے کی مسجد میں از ان ہونو را نماز کی تیاری میں لگ جائیں۔

## خواتین کی دوسری بردی غفلت:

ایک سنادتو یہ ہوگیا، دوسرا مسئلہ خواتین کا یہ ہے کہ ماہواری ختم ہونے کے بعد کب نماز فرش ہوتی ہے۔ یہ ساری ہاتیں ان خماز فرش ہوتی ہے۔ یہ ساری ہاتیں ان خواتین کے لیے ہور ہی ہیں جو نماز کی پابند ہیں اور جو سرے سے نماز پڑھتی ہی نہیں خواتین کے لیے ہور ہی ہیں جو نماز کی پابند ہیں اور جو سرے سے نماز پڑھتی ہی نہیں ماہواری کے بعد نہانے کی ہی کیا ضرورت؟ یونہی قصہ چلتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ طہارت و یا کیزگی کا اہتمام تو و ہی مسلمان کرتا ہے جسے نماز پڑھتا ہو، اللہ تع کی کے در ہر میں پہنچنا ہو۔

### ایک غلطمشہورمسئلے کی اصلاح:

تیرامئلہ ہے کہ عورتوں نے مشہور کررکھا ہے کہ والادت کے بعد چالیس دن

تک نماز معاف ہے، یہ بالکل غلط ہے، اللہ جانے کہاں سے یہ سئلہ گھڑ لیا، دراص اس

میں انہیں ہولت ہے اس لیے خود ہی یہ سئلہ گھر بہتھے بنا لیا صحیح مسئلہ یہ ہے کہ دلادت

کے بعد زیادہ سے زیادہ چالیس دن تک خون آسکتا ہے، اگر چالیس دن کے بعد بھی خون آتا رہا تو اس کا استہار نہیں، یہ یہاری کی دجہ سے ہے جے استحاضہ کہتے ہیں، اس

دوران تماز پڑھنا فرض ہے اور اگر چالیس دوز سے پہلے ہی خون بند ہو گیا تو بند ہوتے

می فورا نماز فرض ہوگئی یعنی زیاد تی کی مدت تو مقرر ہے کہ چالیس دن سے زیادہ نہیں ہوگا

مرکی کی کوئی مدت نہیں، ایک مہینہ بھی ہوسکتا ہے، ایک ہفتہ بھی ہوسکتا ہے، ایک دن بھی ہوسکتا ہے، ایک دن بھی ہوسکتا ہے، ایک ون بھی ہوسکتا ہے، ایک وار اگر چالیس جہالت عوام میں بہت بھی گئی ہوسکتا ہے، غرضیکہ کی کی کوئی مدت مقرر نہیں، یہ جہالت عوام میں بہت بھی گئی ہوسکتا ہے۔ اس سیاس سے اس مسئلہ کوخوب سمجھا جائے اور اس کی زیادہ جہالت عوام میں بہت بھی گئی ہوئی دن بند ہوتماز فرض ہوجائے گی اور اگر جالیس سے زیادہ اشاعت کی جائے کہ جسے ہی خون بند ہوتماز فرض ہوجائے گی اور اگر جالیس

دن گزرنے پربھی خون بندنہیں ہواتو اس حالت میں نماز فرض ہے،خوب ہمچھ لیجے،خون نفاس کی آخری مدت چالیس روز ہے،اً سرچالیس روز سے پہلے مثلاً ولا دت کے ایک لمحہ بعد بی خون بند ہو گیاتو نماز فرض ہوگئی۔ بظاہرا چھی اچھی وین دار عور تیں بھی اس کوتا ہی کا شکار بیں ،خود کونماز کا یا بند جھتی بیں مگر ایسے مواقع پر کئی کئی نمازیں ضائع کردیتی ہیں۔

#### بوفت ولادت نمازمعاف نہیں:

ذ را ایک اورمسئلے ہے نماز کی اہمیت سمجھ لیں ،مسئلہ بیہ ہے کے کسی عورت کو بچہ پیدا ہور ہاہے توایسے نازک وقت میں جبکہ و وموت دحیات کی مشکش میں مبتلا ہے اگر آ وھا بچہ با ہرآ چکا اور آ دھا ابھی اندر ہے اور نماز کا دفت نکل ربا ہوتو اسی حال میں نماز فرض ہے، ا گرنماز کا وقت نکلنے ہے پہلے بچہ پیدا ہوگیا پھرتو نفاس کی دجہ ہے بینماز فرش نہیں رہی ، معاف ہوگئی مگرای حالت میں اگرنماز کا آخری وقت آپہنچاا وربچہ بھی تک پیدائہیں ہوا تواس حال میں نمازیرُ صنا فرض ہے،اگرنہیں پڑھی اور اس حال میں بیعنی ولا دت ہے یہلے وقت نکل گیا تو بعد میں اس کی قضاء پڑھیں ،اس سے نماز کی اہمیت کا انداز ہ کریں۔ اس پراشکال ہوسکتا ہےاور ہمارے ہاں بعض ایسے استفتاء آئے ہیں کہالی حالت میں نمازیز ھنا تو بہت مشکل ہے،خوا تمین تو یوں کہدویتی ہیں کہ مردوں کومعلوم ہی نہیں كه بحد كيي جنا جاتا ہے، مرد جنيں تو يت يلے - بيد مسئله مردول كا بنايا ہوانہيں، مسئله تو شریعت کا ہے، اللہ تعالیٰ کا تھم ہے، مرد تو صرف مسئد بتارہے ہیں بنانہیں رہے، بیہ قانون بنایا تو الله تعالی نے ہے اور انہیں معلوم ہے کہ بچہ جنتے وقت کیا کیفیت ہوتی ے۔اللہ تعالی خوب جانتے ہیں:

الايعلم من خلق(٢٧-١٣)

'' بھلاجس نے پیدا کیادہ نہیں جانتا؟''

اگر میتکم مردوں کی طرف ہے ہوتا تو اعتراض سیح تھا مگر میتکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا

ے۔ اس اشکال کا جواب میہ ہے کہ واقعۃ ظاہری نظر میں میہ معاملہ بہت ہی مشکل نظر آر ہا ہے اور اعتراض بہت معقول معلوم ہوتا ہے مگر ہات میہ ہے کہ اگر محبت ہوتو تمام مشکلات آسان ہوجاتی ہیں

#### از محبت تلخها شیرین شود " "محبت تلخیال مینهی بوجاتی بین به"

القد تعالیٰ کی محبت بڑی بڑی مشکلات کوآسان کرویتی ہے، اہل محبت حالت زاع اور جال کی کی حانت میں بھی محبوب کی بادیے غافل نہیں ہوتے ،صرف محبوب کی باد ہی نہیں بلکہ جال کئی کے عالم میں اس کی محبت کے نقاضوں کو بورا سرتے ہیں،محبت کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ میں محبت اور اہل محبت کے پچھ قصے بتا تا مگر محبت کا مضمون جب شروع ہوجا تا ہے تو پھرختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا اس راوقت ای میں گز رجائے گا اوراصل مضمون رہ جائے گائی لیے مختصر طور پر محبت کا صرف میہ قاعدہ بتائے پر کتفا ، کرتا ہول کد محبت بڑی بڑی مشکلات کوآسان کردیتی ہے پھر پیمسکلہ اتنامشکل بھی نہیں جتن مشكل سمجها جارباہے، سنے اجوعبادت جتنی زیادہ اہم اور ضروری ہوا كرتی ہے شریعت اس کے ساتھ اتن ہی تسانی بھی دیت ہے۔ اب اس مسئلے میں رب کریم کی دی ہوئی سہولتیں بھی سنیے، وقت ولا دت میں آگر بینھ سکتی ہے تو بینھ کرنماز پڑھے، رکوٹ سجدے ک ط قت ہے تو کرے در نہ دونوں کے لیے صرف اشارہ کرے اور بیٹھنے کی بھی طافت نہیں تولیٹ کر پڑھے، رکوع سجدے کے لیے سرے اشارہ کرے۔ وضونہیں کرسکتی تو تیمم کرے۔خون بہر ہاہو، کپڑے بھس ہوں اورانہیں بدلنامشکل ہو، بستر نجس ہواور بدلنا مشکل ہوتو ای حالت میں نمازیزھ لے، نمازیجج ہوجائے گی۔ سبحان اللہ! ، لک کی کیا کرم نوازی ہے،خون اورنجاست میں ئت ہے پھر بھی نماز قبول ہے۔اس کے علاوہ ييهمي تمجھ بيس كما يسے حالات ميں نماز كوكتنامخ قسر كيا جاسكتا ہے،صرف فرض اور ورتريز ھنا ضروری ہے، منتیں چھوڑ سکتے ہیں، پھرفرض اور وتر میں بھی یہ چیزیں جھوڑ سکتے ہیں۔

- شروع من ثناء يعنى مسبخانك اللهم آخرتك.
  - 🛈 اعوز مالله۔
    - 🕝 بىم اللەپ
  - سورہ فاتحہ کے بعد سم اللہ۔
    - کوع میں جانے کی تکبیر۔
      - 🕑 رکوع میں تنبیج۔
  - ② رکوع ہے اٹھ کرسمع اللہ کمن حمدہ۔
    - 🕥 ربنا لک الحمد۔
    - کا تجدے میں جانے کی تگبیر۔
      - 🛈 تحدہ میں تنہیج۔
    - 🛈 سجدے ہے اٹھنے کی تکبیر۔
  - اوسرے تعدہ میں جانے کی تکبیر۔
    - ® دوسرے بحدہ میں تبیج۔
  - دوس سے محدہ سے اٹھنے کی تکبیر۔

صرف ایک رکعت میں جودہ چنزیں کم ہوگئیں، باقی کیارہ گیا،صرف فاتحہاورقل ھواللّٰہ وہ بھی صرف کم بلد تک فرش کی تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ بھی ضروری نہیں ، صرف تین بارسجان رنی الاعلیٰ کی مقدار تغیبر کررکوع کرلیں ، پر هنا کچھ بھی ضروری نہیں ، تنبيح يرهنا بهي ضروري نبيس ، صرف تين تنبيح كي مقدار مفهرنا ضروري ہے۔ التحيات من صرف تشہد بڑھ کرسلام چھیر سکتے ہیں، درود شریف اور اس کے بعد کی دعا، ضروری نہیں۔وتر میں دعا بقنوت یوری پڑھناضروری نہیں ،صرف د ب اغیفولی کہدلینا کا نی ن۔ یہی تفصیل ہرضم کے مریض کے لیے ہے، قیام نہیں کرسکتا تو بیٹے کر بڑھے ورند لیٹ کرا ٹناروں ہے پڑھے۔ یہاس قدرآ سانیاں جواللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے دی ہیں بیخوداس کی دیل ہے کہ نمازکس حال میں معاف نبیں حتیٰ کہا گردشمنوں ہے لڑائی ہورہی ہوتو نین معرکہ کارزار میں بھی تماز اداء کرنا فرض ہے، ایسی کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی جس میں نمازمعاف ہو، جب تک مسلمان کے ہوش وحواس قائم ہیں اس پرنمازادا، کرنا فرض ب-اس سے بھی بڑھ کرید کہ نماز کا پوراوت ہے ہوشی میں گزرگیا تو بھی معاف نہیں، دوسری نماز کا وفت بے ہوتی میں گزرگیا وہ بھی معاف نہیں ہوئی، جب ہوش آئے تو قضاءکرے، ہاں اگر پانچ نمازوں کا وقت ہے ہوشی میں گزر گیا تو معاف ہیں اس لیے کہ اب ہوش میں ہے کے بعدا گراس سب نماز وں کی قضا وفرض ہوتو تکایف اور حرج میں يرْ جائے گائ كيانلد تعالى نے معاف فرماديا۔ غرض جب تك ياني نمازوں كاوت مسلسل ب بوشی میں نہیں گزر تااس وقت تک بے ہوشی کی نمازیں بھی معاف نہیں ہوں گی۔ ولادت کی حالت میں نماز پڑھنے کی جوصورت بھی ممکن ہواسی طرح نماز پڑھ لے، اگرالندتعانی کے ساتھ محبت کی کمی کی بجہ ہے اتنا بھی نہیں کر علی تو کم ہے کم اتنا تو کر لے کہ چونکہ وہ نماز ذمہ میں فرض ہوگئی ہے اس سے بعد میں جب نماز پڑھنے کے ق بل ہو اس کی قضاء کر لے۔اب ان مسائل پرغور سیجے اور انداز و سیجے کہ نماز کا کیا مقام ہے، اں کا کیاورجہ ہے۔

# نماز جھوڑنے کی سزا:

حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعانی کے سواباتی متنوں ائمہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو محف جان ہو جھ کرا یک نماز بھی چھوڑ و سے اسے تل کیا جائے گا۔ فرراسو چے کہ ایک نمرز جو چھوڑ نے پرشریعت میں اس کی سراقتل ہے، یہ تو ایک نماز چھوڑ نے کی سراہو گئی، جو مسلمان سالہا سال نماز کے قریب بھی نہیں پھٹکتے ان کی سزا کیا ہو؟ ظاہر ہے کہ جتنی مسلمان سالہا سال نماز کے قریب بھی نہیں پھٹکتے ان کی سزا کیا ہو؟ ظاہر ہے کہ جتنی ممازی جھوڑ یں اتن ہی بارقتی کیا جو نے ، دنیا میں تو ایک ہی بارقتی ممکن ہے، کوئی شخص ماز کی خوار کے قبل کی حوت سناتی ہے وہ پانچ افراد کے قبل کی افراد کے قبل کی

ہوتی ہے۔ دنیا میں تو یہی ہے کہ بس ایک بار مرگیا بھر دوبارہ جیناممکن نہیں تو موت کی د دسری سز اا لگ ہے کیسے دیں کمیکن آخرت میں موت نہیں آئے گی ، وہاں سب نماز ول کی سرّا ہوگی اورا بیک نماز حچوڑنے کی سز آفل ہے بھی کہیں زیادہ ،تو کئی سالوں کی حچوٹی ہوئی نماز وں کی کیا سزاہوگی ،اس شخص کا کیا حشر ہوگا۔ تین ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ تو بیفر ماتے ہیں کہ بے نمازی کوئل کیا جائے۔ان میں سے امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب میہ ہے کہ وہ خض نماز چیوڑنے ہے مرتد ہو گیا ،اسلام ہے نکل گیا ،مرتد ہونے کی وجہ ہے اسے قلّ کیا جار ہاہے اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے، نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں ۔ وفن کیا جائے۔امام مالک وامام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے سے کا فرتونہیں ہوا گراس کی سزا ہی ہے کہ ایک نماز بھی بلاعذر چھوڑ دی توقتل کیا جائے۔ حضرت امام اعظم رحمه الله تعالى فرمات ميں كه فوراً قتل نه كيا جائے بلكہ قيد ركھا جائے ، ایک نماز جان بوجه مُرجیمور دی تو قید کردیا جائے اور اے روزانہ مارا جائے ، اتنا مارا جائے کہ خون بہنے گئے، روزانہ یمی سزا دی جاتی رہے، مارواورخون بہاؤ، ماروخون يهاؤ، ختنسي يَنُسوُبَ أَوُ يَسْمُونَ حَيْ كَاتُوبِهُرَ عِيامِرِجاءَ مابِ مَكَ جونمازين حچوز دیں اس گناہ سے تو بہ کرے اور ان کی قضاء شروع کر دے اور وقتی نمازیں یا بندی ے پڑھنے لگے بیدوکام کرے ورنہ مار کھاتے کھاتے اور خون بہتے بہتے مرجائے۔ نتیجے کے لحاظ ہے امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی سزا دوسرے ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی سزا ہے بھی زیادہ سخت ہے، دوسرے ائمہ حمہم اللہ تعالیٰ نے تو گرون اڑا کرایک ہی بارقصہ ختم کردیا مگر حضرت امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بال روزانہ کی موت ہے، روزانہ ماریتے رہو،خوب بہاتے رہوایک ہی بارساراخون نہ بہاد و بلکہ تھوڑ اتھوڑ اگر کے بہاتے رہو، یہ سزافنل کی سزا ہے بھی بخت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں حکمت ومصلحت اور اُ مت بردحت بھی ہے کہ اس طریقے ہے شایداس کی اصلاح ہوجائے ،تو بہ کر لے۔

# نماز جھوڑنے پرآخرت کی سزا:

یہ تو دنیا کی سزا ہوئی ، آخرت میں ایک نماز حچھوڑنے پر دوکر وڑ اٹھاس لا کھسال جہنم میں رہنا پڑے گا۔

رُوِیَ اَنَّهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنُ تَوَکَ الصَّلَوٰهُ حَتَّی مَضَی وَ قُتُهَا فَمُ اَنَّهُ عَلَیْ وَالسَّنَهُ وَالسَّنَهُ وَالسَّنَهُ وَالسَّنَهُ وَالسَّنَهُ وَالسَّنَهُ وَالسَّنَةُ وَالسَّنَهُ وَالسَّنَهُ وَالسَّنَهُ وَالسَّنَهُ وَالسَّنَهُ وَالسَّنَهُ وَالسَّنَهُ وَالسَّنَهُ وَالسَّنَهُ وَالْمَالِ) مِانَةٍ وَمِعْتُونَ يَوْمًا كُلُّ بَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفُ سَنَةٍ (فَضَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِلَل

ذرا تجربہ سیجیے، ماچس کی سلائی جلائیں اوراس پرانگلی رکھ کر دیکھیں، بجیب بات ہے کہ مسلمان دنیا میں تو ماچس کی سلائی پرانگلی رکھنے کو تیار نبیں اور دہاں کروڑوں سال جہنم میں جلنے پرآ مادہ ہے، یا تو جہنم پرائیان نبیس، اگرائی ان ہے تواس پراتی جرائت کیے ہورہی ہے؟ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

'' بندے کواور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز ہے۔'' (احمد ومسلم) اور فرمایا:

﴿ فَمَنْ تُوكَهَا فَقَدُ كَفَرَ ﴾ (احد، تمانى، ترفري، اتن ماجه)

''جس نےنماز حچھوڑ دی وہ کا فرہو گیا۔''

ای حدیث کی بناء پر حضرت امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے نماز اسلام ہے خارج ہوگیا، مرتد ہوگیا۔ دوسرے ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ فقد کفر کے معنی بیہ لیسے ہیں کہ اس نے کافروں والا کام کیا ہے، اس کی سز اکفار کی طرح جہنم ہے۔ اگر نماز کا افکار نہیں کرتا بلکہ غفلت کی وجہ ہے چھوڑتا ہے تو کافر نہیں ہوتا، فاسق بن جاتا ہے، مستحق سزا ہو جاتا ہے اور مز ابھی کتنی سخت ابیہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر مسلمان کا جہنم اور جنت برایمان ہے، مرنے کے بعد زندہ ہوئے پر اور حساب و کتاب پر ایمان ہے، مرنے کے بعد زندہ ہوئے پر اور حساب و کتاب پر ایمان ہے تھور والا میں موتا ؟ جہنم سے ورکون نہیں لگتا ؟ کہیں وہی یہود والا معاملہ تونییں، اللہ تعالیٰ کا خوف کیوں بیرانہیں ہوتا ؟ جہنم سے ورکون نہیں لگتا ؟ کہیں وہی یہود والا معاملہ تونییں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں:

﴿ نحن ابناء اللَّهِ وَ أَحِبًّاء مُ ﴾ (٥-١٨)

'' ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے دوست ہیں۔''

ان کا خیال یے تھا کہ اپنے بیٹوں کو کون عذاب دیتا ہے اس لیے اللہ ہمیں عذاب نہیں درے گا، جو چاہو کرتے رہو، کہیں مسلمان نے تو ایسا خیال دل میں نہیں بھالیا؟ آخراتی جرات کہاں ہے آگئی کہ فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، ایسی عبادت جو کمزوری اور تخت ہے خت بیاری کی عالت میں بھی معاف نہیں، آج کا مسلمان اتن اہم عبادت بلا عذر چھوڑ دیتا ہے۔ ایک مثال ہے ذرا تجھے ، آپ ہے کوئی کہے کہ اس بل میں ذرا انگلی ڈال ویجے تو کیا آپ تیار ہوں گے؟ کوئی کتنا بی سمجھا کے کہ ڈرونییں، یہ سانپ کا بل نہیں، جو ہے کا بل ہوگا کہ شاید سانپ کا ہواور اگر چو ہے کا شلیم کرلیا جائے تو بل ہوگا کہ شاید سانپ کا ہواور اگر چو ہے کا شلیم کرلیا جائے تو بل ہوگا کہ شاید سانپ کا ہواور اگر چو ہے کا شامیم کرلیا جائے تو بل ہوگا کہ شاید سانپ کا ہی باہر نگل آپ کو کتنا ہی سمجھا نے کہ مانا یہ سانپ کا ہی بل ہے یا اس میں سانپ تھس گیا ہے گر کی ضرور کی ہے کہ سانپ آپ کے انظار میں بہی تو ہوسکتا ہے کہ وہ کہیں باہر نگل گیا ہو یا یہ کہ اندر ہی ہو مگر سور باہویا یہ بھی ہو ہوسکتا ہے کہ وہ کہیں باہر نگل گیا ہو یا یہ کہ اندر ہی ہو مگر سور باہویا یہ بھی ہو ہوسکتا ہے کہ وہ کہیں باہر نگل گیا ہو یا یہ کہ اندر ہی ہو مگر سور باہویا یہ بھی ہو ہوسکتا ہے کہ چاگ ر باہو گر آپ کونہ کا نے ، پھر آخری بات یہ کہ آگر سانپ نے کا نے بھی

لیاتو کیا ضروری ہے کہ آپ کے لیے نقصان وہ ہواور آپ مرجا کیں ، بعض کے لیے زہر بہت مفید ہوتا ہے، ہوسکتا ہے کہ آپ کے لیے بھی نافع ہو گر آپ کسی صورت میں بھی آ ما دہ نہیں ہوں گے۔ دیکھیے اس میں کتنے احتمالات جیں ، پہلا بیر کہ وہ بل سانپ کا نہ ہو کسی اور جانور کا ہو، دوسرا بیا کہ سانپ کا ہومگر وہ اس میں موجو د نہ ہو، تبسرا پیا کہ سانپ اندرموجود بومگرمور ماہو، چوتھا بیر کہ جاگ ر ما ہومگر ند کا نے ، یا نچواں بیر کہ کا نے بھی ایا تو شایدمرنے کی بجائے اورزیاد وضحت مند ہوجا نمیں مگر اتنے احمالات ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص بل میں انگل ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتااس لیے کہان سب احتمالات کے ساتھ ایک بعید ذراسا احمال بی بھی ہے کہ شاید سانپ اندر موجود ہو، وہ کاٹ لے اور مرجا کیں۔ دنیوی زندگی کے ساتھ آتی محبت، اس کی الیی فکر کہ اسنے احتالات ہوتے بوئے ایک ذرا سے احتمال پر اس کام کے قریب بھی نہیں جاتے اور آخرت کی کوئی فکر خبیں، جباں ہمیشہ ر ہنا ہے وہاں کے خطرات کا کوئی خوف نہیں ،جہنم ہے کیوں ڈرنہیں لگتا،اللّٰد تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی جگہ جہنم سے ڈرایا ہے،رسول النصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ سنادیا کہ اگر ایک نماز جان بوجھ کرجھوڑ دی تو دو کروڑ اٹھاس لا کھ سال جہنم کی سزاہے، اس کے باوجود جوجہنم سے نہیں ذرتا تو اس کے سوااس کی اور کیا وجہ ہو عمق ے کہ جہنم برایمان نہیں ، ذراسوج کر فیصلہ سیجے کہ سی شخص کورسول اللّه صلی الله علیہ وسلم کی رسالت بریقین ہوکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بیں ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھفر ماتے ہیں دہ برخ ہے، سیج ہے، موت پر یقین ہو،جہنم پر بھی یقین ہواوراس کا بھی یقین ہو کہ اللہ تعالی جارے تمام حالات سے باخبر ہیں، ان تمام باتوں پریقین کے با وجود نماز چھوڑ دیتا ہوتو خود ہتا ہے کہ اس کا ایمان کا دعوی سیجے ہے؟ ایمان ہوتا تو ایسا کا م کیول کرتا۔

ان مسائل کی اپنے گھروں میں جا کرخوب اشاعت کریں۔

### بروز قیامت ماتخوں کے بارے میں سؤال ہوگا:

سے بات یا در کھیں کہ جن لوگوں کے گھروں میں خواتین یا بیجے نماز میں غفلت کرتے ہیں یا دیں کے دوسرے کاموں میں غفلت اور سنتی کرتے ہیں اور گھر کا سربراہ خاموش رہتا ہے ، انہیں کچھ نہیں کہتا تو الن کے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ اگر بیان کی اصلاح نہیں کرتا تو یا در کھیے! قیامت میں جیسے اس سے اپنا انمال سے متعلق مؤال ہوگا ایسے ہی بیوی بچوں اور دوسرے ماتخوں سے متعلق بھی سؤال ہوگا ، ان کا بھی بیز مددار ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیس کہ اصلاح کی کوشش کیسے کریں ، اس بارے میں تین کام یا در کھیں۔

- © کوشش موج ہمجھ کرکریں ، کہیں تخق ہے ، کہیں زمی ہے ، ہرانسان کے ماتخوں کے لیے کوشش کا کوئی ایک معیار مقرر نہیں کیا جاسکتا ، ہس معیار یہی ہے کہ آپ کا دل یہ گوائی دے کہ آپ نے اپنافرض اداء کردیا ، دل مطمئن ہوجائے کہ اللہ تعالی کے سامنے چش ہونا ہے ، ماتخوں سے متعلق جواب وینا ہے ، میں ان کی اصلاح میں سستی نہیں کررہا ، اپنافرض اداء کررہا ، وں۔
- © دعا بھی جاری رکھیں، دعاء کا تو ہمیشہ کے لیے معمول بنالیں کہ یااللہ! میری کوشش میں پچھنہیں رکھا، جب تک تیری مدد شامل حال نہ ہوگ اس وقت تک میری کوشش سے پچھنہیں مرکا، میں تواس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ تیرائکم ہے ورنہ جو پچھ ہوگا تیری ہی طرف سے ہوگا، یہ دعاء جاری رہے۔
- کوشش کے ساتھ استغفار بھی کرتار ہے کہ بااللہ! جیسی کوشش کرنی چاہیے تھی معلوم نہیں مجھ سے ولیں کوشش ہوئی یانہیں ، یا اللہ! اس میں جوکوتا ہی ہوئی معاف فر ما اور تیری طرف سے جیسی کوشش کا تھم ہے ولیسی کوشش کرنے کی تو فیق عطا ، فر ما۔

### لباس ہے متعلق مسکہ:

ایک بہت اہم مسئلہ لباس ہے متعلق بھی من کیجے اس بارے میں بھی عورتوں میں بہت ففلت پائی جاتی ہے۔ ایسالباس جس میں ہے جسم کا رنگ نظر آتا ہو یا ایس چا در جس میں ہے جسم کا رنگ نظر آتا ہو یا ایس چا در جس میں ہے بالوں کا رنگ نظر آتا ہوا ہے بہن کر نماز نہیں ہوتی۔ اس کا بھی اجتمام کریں کہ پوری نماز میں بازوگٹوں ہمیت مکمل طور پر چھچے رہیں، کسی مالت میں بھی گوں کا کوئی ذرا سا حصہ بھی نظر نہ آئے ، اگر کسی نے اس میں ففلت کی تو ووا پی نماز کوئائے۔

اصل مسئلہ تو ہے ہے کہ اگر دورانِ نماز چوتھائی عضوکھل گیاا ور تین بارسجان رہی الاعلی کہنے کی مقدار تک کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی ، دوبارہ پڑھےاورا گرعضو کھلتے ہی جلدی ہے ڈھک لمیا تو نماز ہوگئی لیکن آگر کس نے جان ہو جھ کر چوتھائی عضو سے کم کھلا رکھا تو چونکہ یہ عمدا کیا ہے اس لیے نماز لوٹائے۔

کتنی عورتیں ایسی ہیں جونمازی پابند ہیں لیکن انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ کس لباس میں ان کی نماز ہوگی اور کس ہیں نہیں ہوگی۔ ایک لڑی کا یہاں دالا فآء سے اصلاحی تعلق ہے، اس نے اپنے حالات ہیں بتایا کہ اس کی والدہ نماز کی بابند ہیں لیکن جار جٹ کا باریک و پشاوڑھ کرنماز پڑھتی تھیں اس نے انہیں بتایا کہ اس دو پے سے آپ کی نماز نہیں ہوگی کونکہ دو پے میں سے بالول کا رنگ صاف نظر آتا ہے کافی دن تک ہجھانے منیں ہوگی کیونکہ دو پے میں سے بالول کا رنگ صاف نظر آتا ہے کافی دن تک ہجھانے کے بعد اس کی والدہ نے موٹے کپڑے کا دو پنہ بنالیا لیکن اس میں ہاتھ گٹوں تک نہیں ذھکت تھے اس نے والدہ نے موٹے کہا کہ اس میں ہوگی کیونکہ جنا جمنا جمنا نہیں ورکئے ہوئے گڑی گئی ہوئی چا در اس نے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی جا کہ جھے گڑی گئی ہوئی الدہ کی میہ بات من کر اس نے اوڑھ کرنماز نہیں پڑھی جائے گل کیونکہ جھے گڑی گئی ہو والدہ کی میہ بات من کر اس نے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہا کہ اگر انڈ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتی ہیں تو اس کے بتائے ہوئے الن سے کہا کہ اگر انڈ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتی ہیں تو اس کے بتائے ہوئے الن سے کہا کہ اگر انڈ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتی ہیں تو اس کے بتائے ہوئے الن سے کہا کہ اگر انڈ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتی ہیں تو اس کے بتائے ہوئے جو کے بنا کے ہوئی بیا کہ اگر انڈ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتی ہیں تو اس کے بتائے ہوئے جو کے خوالے کھی کی بیا کہ اگر انڈ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتی ہیں تو اس کے بتائے ہوئے جو کے خوالے کی کونگ کی دیا کہ کونے کی دیا ہوئے کی کونگ کی دیا کہ کونگ کونگ کی دیا کہ کونگ کی دیا کی دیا کہ کونگ کی دیا کہ کونگ کی دیا کہ کونگ کی دیا کہ کونگ کونگ کی دیا کہ کی کی کونگ کی کونگ کی کونگ کی دیا کہ کونگ کی دیا کر کونگ کی کونگ کے کونگ کی کونگ کونگ کی کونگ کی کونگ کی کونگ ک

طریقے کے مطابق پڑھیں اورا گراپنفس کے لیے پڑھتی ہیں تو پھرٹو پی اوڑھ کر پڑھا
کریں اس میں بالکل گری نہیں گگے گی۔ اس بات کا والدہ پر بہت اثر ہوااور انہوں نے
نماز کے لیے موٹے کپڑے کی بڑی چا در بنالی۔ یہ قصہ تو بہت ہور ہا ہے کہ عورتیں ایسے
بار یک لباس میں نماز پڑھ لیتی ہیں جس میں سے جلد کا رنگ یا بانوں کا رنگ نظر آتا ہو
جبکہ ایسے لباس میں نماز ہوتی ہی نہیں جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں سب لوٹا کیں۔

## مرض سيلان ناقض وضوء:

اور سنیے! کتنے لوگ بتاتے ہیں کتنے کتنے ایک دونہیں، کتنی خبریں ہیں سینکڑوں، وہ بيكت بي كه خوا تمن من جوم شيك لان السروس عن المنافظ" سَيك لان" ب "مَنْلان" نبین سَیسلان، جَویان ) عورتیں بوڑھی ہوگئیں اوراس مرض کے بارے میں یہی جھتی رہیں کہاس ہے وضو نہیں توشاء واہ مسلمان واہ! بیا یک دوخبرین نہیں، کتنی بتاؤں کتنی مسلسل می خبریں آری ہیں ، کہتے ہیں کہ یہ جو یانی بہتار ہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہے جاری کردیا تو اس ہے وضوء کیوں ٹوٹے گاہ بھتی ہیں کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں دخل اندازی ہے، یائی آر ہائے آنے دوہم کیوں دضوء کریں ۔خوب مجھ لیس دوسروں کو بھی بتا کمیں کہ بیدیانی نجس ہے۔ بہتی زیور میں رطوبت فرخ کی طہارت کے بارے میں جوانتلاف کھا ہے و وفرخ کی مقامی رطوبت کے بارے میں ہے جبکہ سیاان الرحم كا ياني مقد مي رطوبت نبيس بلكه اوير ب رحم سے اثر تا ہے دہ بالا تفاق نجس ہے اس كى نجاست مں کوئی اختلاف نہیں۔خواتین بہتی زیور کے مسئلے کوچیج طور پر نہ سمجھنے کی دجہ ہے این نمازین ضائع کررہی ہیں اس لیے اس مسئلہ کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں۔ اگرچہ یہ بیان زیادہ ترعورتوں کی اصلاح کے بارے میں ہے مگر چونکہ نماز سے متعلق ہےاس لیے آخر میں ایک مہلک متعدی مرض اور اس کےعلاج کے بارے میں بھی بتادوں جس میںعورتوں *سے ز*یاد ہمر دمبتلا ہیں۔

#### نمازمين ہاتھ ہلانا:

آج کامسلمان بڑھا ہوجا تا ہے مگرنماز میں ہاتھ ہلا نانہیں چھوڑ تا۔مسکلہ یہ ہے کہ نماز میں ماتھ ملا نا بہت بخت گناہ ہےاوراگر تین بارجلدی جلدی ہاتھ ملا ویا تو نماز نو ث جائے گی، ننے سرے ہے نیت با ندھے۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ دو حرکتوں کے درمیان تمین بارسجان رنی الاعلیٰ کہنے کی مقدار تو قف نہ کیا جائے ، اس ہے جلدی ہاتھ ملا دیا جائے۔اردو کی کتابوں میں تمن تبہیج یا تمین بارسجان اللہ لکھا ہوتا ہے۔ بیدمسئلہ مجھ لیں کہنماز کےمسائل میں جہاں بھی تسبیح ہوگا اس ہے مراد سبحان اللہ نہیں بلکہ سبحان رئی العظیم یا سجان رلی الاعلی ہے یعنی وہ شبیح مراد ہے جونماز میں رکوع یا سجد ہے میں پڑھی جاتی ہے اور اگر بلاضر درت ایک بار ہاتھ ہلادیا تو و ومکروہ تحریمی ہے، فقہ کے قاعدے ک رو ہے اس کا حکم یہ ہونا جا ہیے کہ نمازلونائے کیونکہ ہروہ نماز جوکراہت تحریمیہ کے ساتھ ہ اداء کی جائے واجب الا عادہ ہوتی ہے۔ بیمرض بہت عام ہےاور کتنے لوگ مدت العمر تک ایسے نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ چونکہ لوگوں میں غلبہ جہالت ہے اس لیے شاید اللہ تعالی قبول فرمالیں ،شاید گزشته غلطیوں کومعاف فرمادیں۔میرے اللہ کامیرے ساتھ بیہ معاملہ ہے کہ جماعت کی نماز میں کوئی ہاتھ بلاتا ہے تو مجھے نظر آ جاتا ہے۔ لوگوں کا حال سے کے سلام پھیرنے کے بعد جب سی ہاتھ ملانے والے سے بوچھا ہوں کہ آپ نے نماز میں ہاتھ کیوں ہلا یا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو یہا بی نہیں چلا۔الی عادت ہوگئی ہے کہ پتا بھی نہیں چلتا۔ بیسو جا کریں کہ کس کے دربار میں کھڑے ہیں ، کتنا بڑا دربارے ، احکم الحاکمین کا دربار،اس کے دربار کی کتنی عظمت ہے کتنی عظمت، دنیا میں کسی جھوٹے ے چھوٹے دریار میں پہنچ جا کمی تو ہمدتن ایسے متوجہ ہوتے ہیں کد کیا مجال ہے کہ ذرا بھی حرکت ہوجائے۔اگر اللہ کی عظمت ،اللہ کے در بار کی عظمت مسلمان کے دل میں ہوتی تو یہ کیسے بار بار ہاتھ ملاتا،اللہ تعالیٰ کی عظمت ول میں نبیں، یااللہ! اپنی اور اینے ور بارکی الیی عظمت عطا وفر ما جس پرتو راضی ہوجائے۔

پہلی بات تو یہ کہ بیا اوت ہوئی کیے ہے، پھر کی کیے ہوتی ہے، اس کی اوجہ بہ ہے کہ جب بچوں کو نماز سکھائی جاتی ہے تو اس وقت انہیں یہ بین بتایا جاتا کہ نماز میں حرکت نہ کریں۔ یکے جب نماز میں ہاتھ ہلاتے ہیں تو انہیں روکانہیں جاتا۔ دوسرے یہ کہ بیکے بروں کو ہاتھ ہلانے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ ہی بیجھتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ ہلانے ہے کوئی حرح نہیں۔ پچھلے جو طالات گزرگئے وہ تو گزرگئے، تو بہ بیجھے اور آئیدہ کے لیے ای مجلس میں بیٹھے ہوئے کر کم کہ بیوں کو نماز سکھاتے وقت انہیں بتا کیں گے کہ نماز میں کھڑے ہوئے کا طریقہ کیا ہے، پوری توجہ اللہ کی طرف رہے، کسی عضو میں کسی قتم کی حرکت نہ ہونے یائے۔

#### توجه ہے نماز پڑھنے کا طریقہ:

الله تعالیٰ کی طرف توجہ مرکوز رکھنے کے بیطریقے ہیں کہ جوالفاظ پڑھ رہے ہیں ان کی طرف توجہ رکھنے کی کوشش کریں اور حالت قیام وحالت رکوع میں مخصوص جگہ پر نظر رکھیں اس سے مقصد رہے ہے کہ توجہ مرکوز رہے مگر توجہ رکھنا لوگوں کا مقصد ہی نہیں اس لیے ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں۔ ایک دعاء طوطے کی طرح رٹادی جاتی ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے بلاسو ہے سمجھے اسے پڑھتے رہتے ہیں۔

إِنِّى وَجُهُتُ وَجُهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَواتِ وَالْاَرُضَ حَنِيُفًا وَمَاآنَامِنَ الْمُشُرِكِيْنَ

ترجمہ: 'میں نے اپناچیرہ سب سے یک سوہوکراس ذات کی طرف پھیردیا جس نے آسان وزمین بنائے ہیں۔اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں' (انعام: 29)

بیدعاء نمازوں سے پہلے پڑھا کرتے ہیں،عام طور پرفرض نمازوں سے پہلے بہت

لوگ پڑھتے ہیں مگر رنبیں سوچتے کہ کیوں پڑھی جاتی ہے،اس دعا وکا مقصدیہ ہے کہ نمازی کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوجائے ، جب اس کامفہوم تبجھ کریڑھیں گئے تو متوجہ ہوجا کیں گے،اس دعاء کامفہوم یہ ہے کہ میں نے اینارخ صرف رب العالمین کی طرف كرايا، اين قلب كى توجه، اين قلب كارخ بهى رب العالمين كى طرف كيا، اس طرت نماز شروع کرنے ہے پہلے توجہ کومرکوز کر دیا تگرید دعا بطوطے کی طرح رٹ لیتے ہیں توجہ نہیں کرتے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں المبی چوڑی نیت کرتے ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں اتنی لمبی نیت ، اتنی لمبی نیت کہا ہے پڑھتے پڑھتے ورمیان میں لوگ بھول بھی جاتے ہیں تو پھرنے سرے سے کہتے ہیں: حیار رکعت نماز فرض فرض اللہ کے ، وفت عصر کا، چیجے اس امام کے، کچتر نیچ میں بھول جاتے میں تو نے سرے سے شروع كرتے ميں فرض .....فرض ....فرض اللہ كر، چھيے اس امام كے۔ ايك وجهي كا قصد مشہورے کہ جب'' پیچھے اس امام کے'' کہتا تواہے خیال ہوتا کہ''اس امام کہنے ہے پوری تعیین نہیں ہوئی اس لیے ساتھ امام کی طرف انگلی کا اشارہ بھی کرتا ، پھر خیال ہوتا کہ اشار وسی نہیں ہوا تو امام کے پاس جا کراس کی کمرز ورے انگلی چیجوکر بہت زورے کہتا: '' پیچھےاس امام کے۔''اتنی کمبی نیت کی ضرورت نہیں ، زبان سے نیت کچھ ضروری نہیں ، ول میں نیت کافی ہے۔ اس کا معیار تبجھ لیجیے، معیاریہ ہے کہ نماز کی طرف یوری طرت متوجہ ہوں۔مثال کےطور پر جب آ پعصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تواجا تک نسی نے پوچھ لیا کہ آپ کیا کرنے گئے میں تو آپ بلاسوہے سمجھ فورا جواب دے سکیں کہ عصر کی نماز ہڑھنے لگا ہوں ،بس میہ ہے نیت ،اس کا خیال رحمیں ،اتنا تو ہو ، ہی ہے ، آپ گھرے چلے مجدمیں پہنچے، جماعت کے انظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا جب کھڑے ہوں گے، اقامت ہوگی تو آپ اتنائبیں بتائمیں گے کہ آپ کیا کرنے گئے ہیں؟ ول میں اتنا سااستحضار کافی ہے اور پھر ریہ تماقت دیکھیے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا شرط قولی نہیں عملی ہے، زبان سے آپ نے کہددی کہ مندمیرا قبلہ شریف کی طرف اور کرلیا مشرق کی

طرف ق آپ ہزار بارزبان ہے کہتے رہیں نماز نہیں ہوگی اور اگر آپ نے قبلہ کی طرف رخ کرلیا گر زبان ہے ایک بار بھی نہیں کہا تو نماز ہوجائے گی۔ یہ کام کہنے کے نہیں کرنے کے بیں اور اگر کوئی یہ ضروری سمجھتا ہے کہ کرنے کے کاموں کو زبان ہے بھی کہاجائے تو پھر جواور دومری شرائط ہیں انہیں بھی زبان ہاداء کیا کرے جیسے میں نے عسل کرلیا ہے، اس بعد وضوء ٹوٹ گیا تھا وہ بھی کرلیا ہے، کپڑے پاک پہنے ہیں، جس زمین پر کھڑ انہوں وہ بھی پاک ہے اور منظر ف قبلہ شریف کے، اس طرح تمام شرائط کو زبان سے اداء کیا کریں ، یہ کیا کہ بعض جملے کہتے ہیں اور بعض نہیں کہتے ۔ یہ سوچیں کہ زبان سے اداء کیا کریں ، یہ کیا کہ بعض جملے کہتے ہیں اور بعض نہیں کہتے ۔ یہ سوچیں کہ کس کے در بار میں کھڑے یہ یہ بہتی ویر لمبی چوڑی نیتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں کام کیا کریں کام۔

تنس کی اصلاح کا طریقہ رہے کہ زیادہ سے زیادہ اے ایک ہفتہ مہلت دی جائے، ہرنماز سے پہلے سوحا کریں کہ کس کے دربار میں کھڑے ہیں، پھرنماز کے دوران خوب توجيد تھيں كہيں الله كى جانب سے توجه بنى تو نہيں ، ہاتھ وغيرہ تو ہلا نے نہيں شروع كردي،ايك هفته تك سب نمازي اى طرح يرهيس پھرديكھيں فائدہ ہوايانہيں تگرمشکل یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہی نہیں چلتا کہ ہاتھ ہلائے ہیں یانہیں ہلائے تو فا کدے کا کیسے بتا چلے بلیکن انسان جب محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے ، تجربه كرك ديكميس ان شاء الله تعالى بتاحيك كااورا كركسي كويتا بي نبيس چلتا يا بتا تو چل جاتا ہے مگراس کے باوجود ہاتھ ملتے رہتے ہیں تواس کے لیے دوسرانسخہ کیجیے، جیسے نماز شردع کریں تو کسی دوسر مے تخص سے کہددیں کہ باس بیٹے رہواور میری طرف دیکھتے رہوکہ میں نے نماز میں ہاتھ ہلائے یانہیں ، جب میں سلام پھیراوں تو مجھے بتاؤ ، ایک ہفتہ بیاسخہ استعال کریں۔مرض بہت کہنہ ہے، بہت کہنہ، بہت کہنہ، بہت موذی مرض ہے اس لیے میں درجہ بدرجہ اصلاح کے نسخے بتار ہا ہوں ، بہت برانا مرض ہے اور و باکی طرح لوگوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر ووسرے نسخے ہے بھی فائدہ نہ ہوتو تیسرا نسخہ بتاتا ہوں تير بهدف، وه بهجي خطاء نبيس جاتا، بلكه اگريه تيسري گولي مپيل مرتبه نگل ليس تو درميان میں آپ کے دو تفتے ضائع ہونے سے نیج جائیں گے اور اتنی محنت اور مشقت بھی نہیں اتھانی پڑے گی ، ذراس ہمت کر کے تیسر ہے نمبر پر جو گولی ہے اسے پہلی مرتبہ میں نگل لیں پھر دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان جسمانی صحت کے لیے انجکشن لگوا تا ہے، آپریشن کروا تا ہے، اگر اللہ کی عظمت ول میں بٹھانے کے لیے تھوڑی می کڑوی دوا ، استعال کرلی جائے تو فائدہ ہی ہے،تھوڑی ہے کڑوی دواء بتا تا ہوں، ذراس، زیادہ نہیں او ہ بیا کہ کسی کو یاس بٹھالیں اور اس ہے کہیں کہ جیسے ہی میں نماز میں ہاتھ ہلاؤں تو آپ میرا کان کپڑ کر تھینچیں۔ مہر ہانی سیجیے! میری خاطر ایناتھوڑا سا وقت صرف كرديجية - آپ ميرے رشته دار بين ، دوست بين ، محبت كاتعلق ہے ، حق محبت ادا ، شيجيے ، مجھے جہنم ہے بچانے کے لیے، میرا جوز میرے اللہ ہے لگانے کے لیے، میری خاطر ذرا ی قربانی دے دیں،میرے پاس بیٹے جائیں،جب میں نماز میں ہاتھ ہلاؤں تو آپ میرا کان پکڑ کر تھینچ دیں۔ وہ جتنی زور ہے تھینچے گا اتن ہی جلدی فائدہ ہوگا ان شاءاللہ تعالی ۔ بینسخداستعال کرنے کے بعد مجھےاطلاع ویں کہ مرض میں بچھےافاقہ ہور ہاہے یا نہیں؟ آیندہ اس برے میں اطلاع ضرور ویں کہ جتنی بارآ یہ کا کان کھینچا گیا حرکت میں اتن کی ہوئی یانہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور اپنی محبت عطاء فریا کیں، اپنے در بار کا احترام واکرام کرنے کے توفیق عطا بفر مائیں بفکرآ خرت عطا بفر مائیں۔ وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين



# وعِظ فِقِيْدُ الْعِصْرُ فِي عِظْمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعِيْرِ مِنْ مِنْ الْعِمْدُ اللَّهِ اللَّ

ناشسر کِتَا الْمِثِّ اَلْمُلِّ ناظِمْ آبادنا –کابی ۵۰۰۰

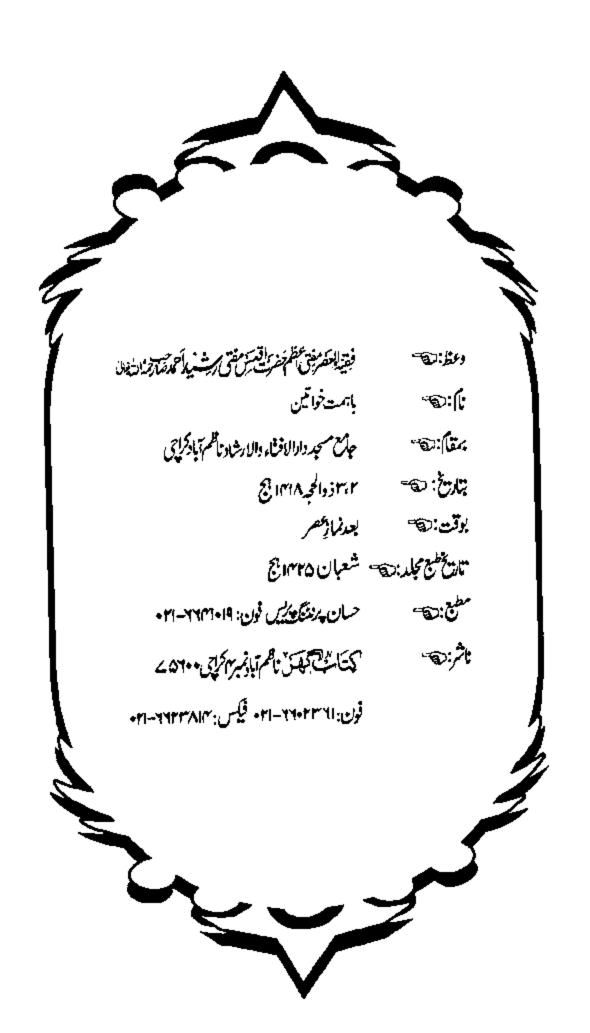

#### 

# وعظ باهمت خواتین (۳٬۲ ذوالحبدراساهه)

یہ وعظ حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالی کی نظرِ اصلاح سے نہیں گز ارا جاسکااس لیےاس میں کوئی نقص نظر آئے تواسے مرتب کی طرف سے سمجھا جائے۔

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ أَنَّفُسِنَا وَمِنُ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُسِسِلُ لَهُ وَمَنْ يُصَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ أَلَهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجُمَعِيْنَ.

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْجِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيْجِ. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونُ۞ (٢-٣١)

#### وعظ "ثرى برده" كااثر:

اللہ تعالیٰ کے نصل وکرم ہے وعظ'' شرکی پردہ'' کا بہت اثر ہور ہاہے، ویسے تو ہمیشہ ہی اس کے بارے میں خبریں آتی رہتی ہیں ،خوا تین اپنے حالات میں کھتی رہتی ہیں کہ

ونصرف الایات، ونصرف الایات، ونصرف الایات، فاقصص القصص، فاقصص القصص القصائل المائل المائل

سینے میں اللہ کی محبت کا کوئی تیرا گرلگ گیا تواہے باتی رکھنے کے لیے بلکہ بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو تیرلگا ہے اس کے قصے پھر کہتے ہی رہو، سنتے ہی رہو، دیکھتے ہی رہو، پڑھتے ہی رہوتو جاکروہ زخم تازہ رہے گا ورنہ آہستہ آہستہ فتم ہوجائے گا اور پھر

شیطان ابنا کوئی تیرنگادےگا۔

# بيثاور سے همكى آميز خط:

یشاور سے ایک شخص نے خط بھیجاس نے جھے لکھا کہ تیری کتاب 'شرعی پردہ' نے ونیامیں بڑے فتنے پھیلادیے ہیں، دنیا کوتو نے تیاہ کردیا، گھر فتنے فساد ؤال دیے میں لہٰذا ایک بات تو به که اس کتاب کو جھا پنا ہند کرو۔ دوسری بات به که تو په کا اعلان کرو کیونکہ بیا تماب لکھ کرتم نے کبیرہ گناہ کیا ہے ساری امت کو نتنے میں مبتلا کردیا ،تو بہ کرو اور بہوعدہ کرو کہ آیندہ میہ کتاب بالکل نہیں چھالو گے اور ایک ہفتے کے اندر مجھے اس کی اطلاع کرو،اگرتم نے ایسانہ کیا تو میں یہاں پیٹا ور میں تم پر مقدمہ کروں گا بھہیں یہاں عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا اور مقدمہ کے تمام مصارف بھی تمہارے ذ مہبوں گے۔ اے تو میں نے کوئی جواب نہیں ویا البتہ یہاں مجلسوں میں بتا تا رہا کہ ایساا یک خط آیا ہے،اگراس نے مقدمہ کردیا تو دیکھیے وہاں پیٹاور جا کراس کا سر کیسے کوٹنا ہوں۔ جب میں ایسے کہتا ہوں ، تو تصور کر لیتا ہوں کہ اس کا سرکوٹ رہا ہوں ، ایسے بی غائبانہ تھوڑ ا ہی کہتا ہوں ،سامنے تصور کرتا ہوں کہ اللہ کا کوئی دشمن ہے اس کا سر کوٹ رہا ہوں ۔اس تک مسمس نے میری بات پہنچادی یاویہے ہی اس کی ہمت نہیں ہوئی ہبر حال اس نے مقدمہ تہیں کیا، بعد میں اس کی ایک بہو کا خطر آیا، اس نے بیلکھا کہ میں نے آپ کا وعظ ' شرعی یردہ'' پڑھاتو مجھ پر بہت اثر ہوا، ٹو ہر کو دیا تو وہ بھی پڑھ کر بہت متاثر ہوئے ، ہم دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کرلیا کہ سب غیرمحارم سے یردہ ہوگا۔ جب ہم نے رشتہ داروں کو بیہ بتادیا تو بورا خاندان بہت بخت ناراض ہوگیا۔ خسر منے کو ڈانٹ رہا ہے کہ ارے! میں نے تیری شادی اس لیے تھوڑا ہی کی تھی کدا کیلا ہی قبضہ کر کے بیٹھ جائے ، وہ ڈانٹ رہا ہے بیٹے کو بھی، بہوکو بھی اور ایسے ہی ڈانٹ کر مجھے لکھاجس کے بارے میں میلے بتاح کا بوں۔اس خاتون کا دیور کہتاہے کہ بیمبرے تین حق مار رہی ہے،الی طالمہ ہے کہ اس نے میرے قین حق مارے ہیں ،ایک حق تو یہ کہ بیمیری چپازا و ہے،تو کتنا بزاحق مارا ، چپا زاد ، پھوپھی زادا در جتنے بھی تخم ہیں ،لوگوں کے خیال میں دہ تو بھائی ہوتے ہیں ، آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں۔ویسے کہتے رہتے ہیں بھائی بہن ، بھائی بہن ، بھائی بہن ، بھائی بہن ادر جب شادی کرنا جاہتے ہیں تو ای بہن کو بیوی بنالیتے ہیں۔

## جادوکی ڈبیہ:

تصول میں قصے آ جاتے ہیں، میں تو جہاں بھی جاتا ہوں منکرات پر ہی بیان ہوتا ہے، لندن میں یردے پر بیان ہور ہاتھا تواس بارے میں پیمثال بتا تار ہتا ہوں کہان لوگول کے پاس جادو کی ذہبہ ہے جادو کی ڈبیہ، ادھرے دیکھیں تو بھائی بہن، ووسری جانب سے میاں بیوی ، بھائی بہن میاں بیوی ، بھائی بہن میاں بیوی ،شاباش! جادوکی ڈ ہیہ ہے ادھرکریں تو کچھاور، اُدھرکریں تو کچھاور۔ بیان سے فارغ ہوئے تو ایک بذھا تبرمیں یاؤں لٹکے ہوئے وہ مجھے کہنے لگا کہ باں بھائی بہن ہی تو ہوتے ہیں۔ وہ مجھے آ کے بتار ہاہے،تشریح تو میں اپنے الفاظ میں کرر ماہوں ،گویا اس کا مقصد سے تقا کہ اس نے تو ساری بات ہی غلط کہہ دی وہ بھائی بہن ہی تو ہوتے ہیں ، حالا تکہ میں نے تو اتن تفصیل ہے سمجھایا کہ اگروہ بھائی بہن ہیں تو ان کی شاوی کیے ہوتی ہے؟ وہ یڈھا پھرویسے کا وبیا ہی ، وہ مجھے سمجھا رہاہے مجلس میں ہی کہ وہ بھائی بہن ہی ہوتے ہیں، بات دراصل پیہے کہ وہ بڈھا بھی مزے لے لے کر بڈھا ہوا ہوگا تو وہ لذت کہاں چھوٹے۔ بیثا در کی اس خاتون نے لکھا کہ میرا دیور کہتا ہے کداس نے میرے تین حق مارے ہیں، ایک تو یہ کہ میری چچازاد، بیحق مارا، دوسراحق بیا کہ بیہ میری سالی ہا در تبسراحق میر کی بھابھی ہے۔ تو یہ بھابھی دیور کو مگلے نہیں لگاتی ، بات تو مختصر ہوتی ہے آ گے میں ذرا تشریح بھی تو کرتا ہوں تو دیور تو گلے کا زیور ہوتا ہے اے گلے ے أتار نابہت مشكل موتا ہے۔

### د بور کے معنی:

د بور ہندی کا لفظ ہے اس کے معنی ہیں'' دوسرا شوہر'' یہ یا در کھیں مسلمانوں کو تاہ کما ہند دؤں نے ، ہندو دُل میں رہتے رہتے ان کی معاشرت کا اثر مسلمانوں میں سرایت کر گیا۔ جب دیور کے معنی ہی'' دوسرا شو ہر'' ہیں تو و وکون ایسااتمق ہوگا جو یہ کیے کہ یہ سارے تو کہتے رہے ہیں دوسرا شوہرو درسرا شوہرتو بن کر کیوں نہ دکھا کیں۔ چلیے درمیان میں لطیفہ من کیجیے! ایک شخص ریل گاڑی ہیں سوارتھا، ہاتھ میں'' ٹھلیا'' سی اٹھائے ہوئے تھا،کسی نے اس سے بوجھا کہ آپ کہال رہتے ہیں اور کہاں جارہے ہیں اس نے بتایہ کہ تین سال باہر کمانے میں لگائے ہیں اب اپنے گھر جار ہاہوں۔ کسی نے یو چھا کہ اس متحلیا میں کیا ہے؟ کہا کہ اس میں تھی ہے، میری بیوی کو بچہ بیدا ہوا ہے اس کے لیے لے جار ہاہوں۔ برانے زمانے میں جس عورت کو بحد پیدا ہوتا تھاا ہے تھی بہت کھلاتے تھے، اب تو کیچھ دوسری چیزیں دینے لگے ہیں پہنے تو بیقھا کہ تھی کھلاؤ ، تھی بہت کھلاتے تھے ، کہا کہ بیوی کو بحد بیدا ہوا ہے اس کے لیے تھی لے جار ماہوں کسی نے کہا کہ آپ تو یہ بتا رہے ہیں کہ کئی سال بعد گھر جارے ہیں تو بچہ کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ بھا ئیوں کی مہر ہانی ہے۔خودموجودنہیں ہیں تو بھائی اتنا تعاون تو کریں کم سے کم ، کہتے ہیں بھائیوں کی مہر بانی ہے، بھائیوں کا تعاون رہاہے وہ بھائیوں کاشکر پیجھی ادا کرر ہاتھا۔

# سكھنى كاقصە:

ہندوؤں اور سکھوں کے فدیمب میں یہ بات ہے کہ جب ایک بھائی کی شادی ہوئی توسب کی ہوگئی، بیان کا فدیمب ہے اس لیے تو اسے دیور کہتے ہیں، شو ہر کے بھائی کو دیور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی شو ہر ہے، شادی ہوئی ایک سے اور دوسر سے بھائی خود بخو د آ ٹو مینک شو ہر بن جاتے ہیں۔ایک شکھنی کی شادی ہوئی تو وہ بارہ بھائی تھے تو بھی کوئی کبھی کوئی بھی کوئی ، تین چاردن گرر گئے توسکھنی نے اپنی ساس سے کہا کہ ای استے دن
گرر گئے جھے تو یہی پہانہیں چلا کہ میراشو ہرکون سا ہے۔ بیقو بارہ ہیں، بھی کوئی آ جا تا ہے

بھی کوئی ، تو جھے بیقو بتادیں کہ میراشو ہرکون سا ہے، اس کی ای کا جواب سنے، '' او پوئی!

( پوئی کہتے ہیں سادہ کو، اتن سادہ کہ تھے ذرا بھی عقل نہیں ) او پوئی! میرا تو چا ٹابگا ہو گیا

مینوتو اج تیکر بہائیں میرا کھسم کیڑا اے، او پوئی! تو کل آئی ایں تو ہمن بچھتی بگی ایں۔'

اس سے کہدرہی ہے کہ اری سادہ! تو اتن سادہ ہے، اتن سادہ کہ کیا بتاؤں، میرے بال

سفید ہو گئے جھے آئے تک پتائیں چلا کہ میرا شوہرکون سا ہے۔ وس بارہ بھائی وہ بھی

ہول گے ای لیے تو بارہ نبچ ہو گئے۔ بہو سے کہدرہی ہے کہ تو اتن سادہ ہے کہ تقال تو

تیرے اندر ہے، تی نہیں، میرے بال سفید ہو گئے، بڑھی ہوگئی جھے تو ابھی تک پتانہ چل سکا

کہ میراشو ہرکون سا ہے اور تو کل آئی ہے اور پو چھر ہی ہے، بہوکو نسے کہ تو تو پگلی سکا اللہ تعالی کہ ہمرا نو ہرکون سا ہے اور تو کل آئی ہے اور پو چھر ہی ہے، بہوکو نسیحت کر رہی ہے کہ تو تو پگلی مسلمانوں کو معمل عطا بفر ما کمیں، بغیر سو سے سمجھے کفار کی تھلید شرد کے کرد ہے ہیں۔ مسلمانوں کو معمل عطا بفر ما کمیں، بغیر سو سے سمجھے کفار کی تھلید شرد کا کرد ہے ہیں۔

#### مكه مين أيك ديور كي حالت:

کہ میں مجد حرام کے سامنے قریب ہی جو ٹیل فون گئے ہوئے ہیں وہاں ایک شخص کھڑا فون پر بات کر رہاتھا، اس کی حالت بیتی کہ بھی بینیتر ہے بدل رہا ہے، پور ہے جسم کو بل دے رہا ہے اور کھال کھال بھی ہورہی ہے۔ میری نظر پڑی تو میں نے سوچا کہ اللہ خیر کر ہے اے کیا ہور ہا ہے کچھ سنما تو چاہیے۔ بیمیر ہے معمولات میں ہے ہے جہال دیکھا ہوں کہ عجیب ہی بات ہے تو میں وہاں نزدیک جاکر دیکھتا ہوں ، اس نیت ہے کوئی اصلاح کہ عجیب ہی بات ہوتو اصلاح کر دوں۔ انسان ٹیلی فون کرتا ہے تو سیدھی طرح کھڑے ہوکر، اطلب بات ہوتو اصلاح کر دوں۔ انسان ٹیلی فون کرتا ہے تو سیدھی طرح کھڑے ہوکر، الے کہا ہے ہیں ٹیلی فون بوتھ ادر پچھ کہوں تو شاید آ پ لوگ سمجھیں گے نہیں تو بوتھ کہنا ہے کہا جہا۔

اس مخض کی حالت الیمی کہ جیسے رقص کرر ہا ہو، مبھی ادھر کو ہور ہا ہے، مبھی ادھر کو ایسے ہور ہا ہے اور چینیں بھی نکل رہی ہیں۔ میں ذرا قریب جلا گیا کہ دیکھوں معاملہ کیا ہے کہیں کوئی اس پر جاد د تونبیں کررہا،مسمریزم ہوتو ذرا نکال دوں یا کوئی وجد آ رہا ہے تو اس کا علاج كردول، ويكين جايا كرتابول علاج كرنے كے ليے، تماشا و يكين نبيس جاتا، علاج کرنے کے لیے جاتا ہوں، میں اس شخص کے قریب جو گیا تو کیا سنتا ہوں بھا بھی بھا بھی وہ بھی ادھرے بھابھی ، چکربھی کاٹ رہاہے بھی ادھرے بھی اُدھرے بھی ادھرکو بھی اُدھرکو، بھی را نیں ایک دوسرے پر رکھ کرا لیے مروڑ رہا ہے اوربس بار باریبی آ واز آتی ے بھابھی بھابھی ،ارے واہ! میں تمجھ گیا کہ ادھرے بھابھی کی بھی ایسی ہی حرکتنیں ہوں گی بھائی بھائی بھائی ایسے کررہی ہوگی۔ پھر یہ بھی یا در تھیں کہ یہ بدمعاش لوگ جو بھا بھیوں کو استعمال کرتے ہیں تو واقعۃ وہ بھا بھیاں ہوتی بھی نہیں ہیں، دوستوں کی بیو یوں کو بھا بھیاں بنالیتے ہیں خاص طور پر جولوگ ملک سے باہر جاتے ہیں وہاں چونکہ ا یک وطن کے لوگ کم ہوتے ہیں ان کا آپس میں ملنا جلنا زیادہ ہوتا ہے تو سارے ہی ا یک دوسرے کی بیو بیوں کو بھابھی بنالیتے ہیں اور پھر بھابھی بنا کر دیور ہونے کاحق اوا کرتے میں اتعاون کرتے ہیں بھائیوں ہے۔اجنے سال گزر گئے اس کا نقشہ آج تک میری آتھوں کے سامنے ہے، آ واز کانوں میں گونٹے رہی ہے، ذہن میں ہے کہ کیسے كرر ماتھا، عجيب قصه تھا۔

بیناوروالی عورت نے لکھا کہ و ورکہتا ہے کہ اس نے میرے تین حق مارد ہے، بہت بین سے برے حق مارد ہے، ایک تو یہ کہ چاؤا و، دو مرے یہ کہ سالی، تیسرے یہ کہ بھا بھی۔ ارے! سالی تو آدھی بیوی ہوتی ہے، اس نے تین حق مارد ہے ہیں تو بھی بھی نہیں چھوڑ وں گا، زبردتی وصول کرکے رہوں گا اپنے حقوق، ایبا فتندان لوگوں نے مجارکھا ہے۔ اس سے بتا چلا کہ بردہ کرنے سے خاندان والوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟

# شياطين کی حق تلفی:

ایک گیارہ سال کی لڑکی نے پردہ کرلیا تو اس کے رشتہ دار کہتے گئے کہ تو حقق العباد ضائع کررہی ہے، رشتہ داروں کی حق تلفی کررہی ہے، مطلب یہ کہ سارے زاد تیرے دیدارے محروم ہوگئے، بیچارے بہنوئی الگ پریشان ہیں اور جب شادی کرلے گی تو دیور، جیٹھا ور ندوئی وغیرہ سب زیارت ہے محروم رہیں گے، اس طرح تو کتنے وگوں کی حق تلفی کرے گی۔ خاندان کے سارے افراداس لڑکی سے ناراض ہو گئے اور کہتے ہیں کہ نیک بی ہیٹھی ہے اور سب کے تن مارہی ہے، ہمجھردی ہے کہ جنت میں جائے گی اور سامان کررہی ہے جہنم کا، سب کے تن مارتی ہے اور بی ہے مقصد یہ ونا اللہ ان لوگوں کا مقصد یہ ونا اللہ ان لوگوں کا مقصد یہ ونا اللہ ان لوگوں کا مقصد یہ ونا ہے کہ سب کو خیرات دوسب کو بی گئی ہی آ جائے کسی کوروکومت:

#### لاترد يدلامس

ترجمہ: ''کسی چھونے والے ہاتھ کوروکتی نہیں''

ایسی ہو جائے تو بھر جائے گی جنت میں در نہ لوگوں کے حق مار کر کیسے جنت میں جاسکتی ہے۔لوگول کے حالات آج کل ایسے ہیں ۔

### مولوی کے بھائی اور بطنیجوں کاواو بلا:

ایک مولوی صاحب کو ہدایت ہوگئی انہوں نے بیوی کواپنے جمائی سے پردہ کروادیا
تو مولوی صاحب کا بھائی کہتا ہے کہ اومولوی! تو استے سال تک میری بیوی کو دیکھا رہا
اب جھے اپنی بیوی کیوں نبیس دکھا تا ؟ دکھا اپنی بیوی۔ وہ بہت ڈانٹ رہاہے، اومولوی! تو میری بیوی تو یال، میری بیوی کواشنے سال تک مفت میں تھوڑا ہی دیکھا رہاہے۔ بیلوگ اپنی بیویاں، میری بیونیس دومروں کواس لیے دکھاتے ہیں کہ اگر بینیس دکھا کیں گے تو دوسرے بیٹیاں، بہوئیس دومروں کواس لیے بیدا پی عورتیں دوسروں کو دوسرے کہا کہ بینیس دکھا کیں گے تو دوسرے کہا کہ بینیس دکھا کیں گے تو دوسرے کہا کہ بینیس دکھا کیں گے تو دوسرے کہا کہا کہا تھا گیں گے تو دوسرے کہا کہا تا جی بیا۔ بیتو معاملہ ہو گیا

مولوی کے بھائی کا ،اب بھیجوں کا حال سنے ، بھینچے کہتے ہیں او چھامولوی! تو ہماری ماں کو و کھیّار ہاہے اب ہمیں چچی کیوں نہیں دکھا تا؟ وکھا ہمیں چچی ، ہماری ماں کوئی مفت کی آئی ہوئی ہے کہ تواسے و کھیّار ہا۔

# مولوي صاحب كى لاتقى كااثر:

ایک مولوی صاحب بیبان دارالا فتاء میں آئے ، چندر وزبعد کہنے گئے کہ مجھے تو آخ یا چلاہے کہ دیور ہے بردہ ہے۔ارے واہ مولوی! اتنے سال بڑھ بڑھ کراتنے سال! اب تویباں کام کوزیادہ بڑھادیا ہے۔ بچے ویے بھی شروع سے لیے بیں ، پہلے تویباں صرف مولوی کومفتی بنانے کا کام ہوتا تھا، دوسرے مدارس میں جامعات میں سب کیجھ پڑھ کر، بہت بڑا مولوی بن کر، آتی بڑی سند لے کریباں آئے ہتے پھردا خلے کا امتحان لیاجا تا تھا تو بچاس میں ہےصرف دوتین کور کھتے تھے باتی لوگوں کی چھٹی ،شروع تواہیے ہوا تھ کام۔اس زمانے میں مولوی صاحب آئے بوراہمل کرے فاصل بن سے فاصل، فاضل جامعہ فلاں ، فاضل جامعہ فلاں ، یباں داخلہ لیا ، چندروز تضبر نے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے تواب پتا چلا کہ و پورے مرد دے۔معلوم بیس پیجو پڑھتے پڑھاتے ہیں فقہ میں ، حدیث میں، قرآن میں تو پردے کے واضح احکام ہیں آخران پڑھنے پڑھانے والوں کو کیا ہوجا تا ہے؟ کیا بدلوگ اندھے ہوجاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آئی پتا چلا کہ دیورے یردہ ہے، مجھے چھٹی دیں میں اپنی بیوی کو یردہ کروا کرآتا ہوں۔ میں نے کہا چلو جاؤجہاد یر، دیکھیں تھے بھی تیری بیوی ٹھیک کرے گی۔ان مولوی صاحب کے لیے وُ عاء تو کردی گمرخطرہ تو میں تھانا کہاں کی بیو**ی اے ٹھیک** کرے گی۔مولوی صاحب نے گھر جا کر بیوی ہے کہا کہ میرے بھائی ہے میرہ اگرو۔ وہ کہتی ہے کہ تو کدھرے مولوی آگیا؟ لوگ کہتے ہیں کہا ہے سال تو پڑھتار بافلاں جامعہ میں،فلاں جامعہ میں ،مولا ناہن گیا، عالم بن گیا، دستار بندی تیری ہوگئی، اتنی بڑی سند بھی لے لی، یہ تجھے اب ہوش آیا کہ

د بورے پردہ ہوتا ہے، وہ تو بھائی ہوتا ہے اس سے کیسا پردہ؟ مولوی کے والدین بھی کہتے ہیں کہا ومولوی! تو کھوں آ گیا پڑھ کے؟ اومولوی! متنوں کی ہوگیا؟

ان بچوں کو مجھا تار بتا ہوں کہ خوب یا در تھیں جب بھی اپنے اپنے گھروں میں جائیں تولوگ آپ کو یہ بہیں گے کہ ارے! تجھے کیا ہو گیا تولوگ آپ کو یہ بہیں گے کہ ارے! تجھے کیا ہو گیا تولوگ آپ کہ اس مولوی کو دارالا فاء کا یہ بہیں گاؤی کہ اس مولوی کو دارالا فاء کا مصالحہ لگائی نہیں ،اسے یہاں سے بچھے حاصل نہیں ہوا اورا گرلوگ کھنے لگیں کہ ارے! تجھے کیا ہو گیا تولوگ کیا تو تجھے کہ المحدلتہ! مصالحہ لگ گیا تولوگ کیا تولوگ کے کا ہو گیا تواسے جو اب یہ دیں کہ سے مصالحہ لگ گیا تولی ہو کہ اللہ کیا تولی کھنے کہ المحدلتہ!

ہائے کیا جانے بچھے کیا ہوگیا ہائے کیا جانے بچھے کیا ہوگیا اللہ نے میرےول میں محبت کا تیرلگادیا ع ہائے کیا جانے بچھے کیا ہوگیا

یہ جواب دیا کریں۔ مولوی صاحب کا قصہ سنار ہاتھا، مولوی کے والدین بھی کہتے ہیں اومولوی! بینوں کی ہوگیا؟ تو مولوی نے اُٹھائی لاٹھی اور لگا کیں ہوی کے دو چار تو ہوی کہتی ہے اومولوی! بس کربس کر پردہ کرالے بس بس۔ اس کی ماں بھی کہتی ہے کہ بس مولوی جانے دے، جانے دہ بس کر پردہ کرالے۔ مولوی کا ابا بھی کہتا ہے کہ مولوی جی! بس کر بس کر، نہ مار، پردہ کروالے تو خوش رہ بس بس۔ دیکھیے لاٹھی کی مرامت، دو تین لاٹھیوں نے تینوں کے دماغ درست کردیے، بیوی کا دماغ بھی صحیح ہوگیا۔ مولوی کیا ہا کا دماغ بھی صحیح ہوگیا۔ مولوی کیا ہمولوی کے اہا کا دماغ بھی سیح ہوگیا۔ مولوی میں اس کر جھے مارا قصہ بتایا تو ہیں نے کہا کہ شاغ بھی سیح ہوگیا۔ مولوی کے اہا کا دماغ بھی سیح ہوگیا۔ مولوی کے اہا کہ دماغ بھی سیح ہوگیا۔ مولوی کے اہا کہ شاہاش مولوی کے اہا کہ شاہاش کے اہا کہ دماغ ہو سیح ہوگیا۔ مولوی کے اہا کہ دماغ ہو سیح ہوگیا۔ مولوی کے اہا کہ شاہاش کے دماغ کی دماغ کی سیکھی ہوگیا۔ مولوی کے اہائی کہ شاہ کے دماغ کی دما

#### جنون محبت:

یا کتان کے دور دراز بہاڑی علاقے کے ایک مولوی صاحب بہاں دارالا فیاء میں

پڑھنے آئے انہیں بھی یہاں آگر ہوش آیا کہ شریعت میں تو دیور سے پردہ ہے۔ جیسے میں فیہ بنایا جاتا تھا وہ مولانا فی بنایا جاتا تھا وہ مولانا صاحب بھی ایسے ہیں یہاں صرف یہ سلسلہ تھا کہ علاء کو مفتی بنایا جاتا تھا وہ مولانا صاحب بھی ایسے ہی تھے، بہت بڑے عالم، فاضل، دستار بندی کرائے ہوئے، بہت بڑی سند لیے ہوئے، ملامہ بنے ہوئے یہاں پہنچے، دارالافقاء میں آنے کے بعد انہیں پا چلا کہ دیور سے پردہ ہے۔ لکھا ہوا تو ہر کہا ہیں ہے، حدیثوں میں بہت بخت تا کید جہ فرمایا:

#### الحمو الموت (شفقعليه)

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ دیور ہے اتنا بخت پر دہ کرو، ایسے بچو، ایسے ڈرود بورے کہ جسے موت ہے موت \_ دوسرول کی بنسبت دیوروں سے بردہ زیادہ ہے، نندوئی بہنوئی جوقریبی رشتہ دار ہیں ان سے پردہ اجانب کی بنسبت زیادہ ہے اس لیے کہ ان سے خطرات بھی زیادہ ہیں جتنے خطرات زیادہ ہوں گےاسی قدر بروہ زیادہ ہوگا اس کا حکم موکد ہوتا ہے، اغیارے ایسے خطرات نہیں ہوتے خطرات اپنے ہی لوگول ہے ہوتے ہیں۔ یہاں آ کر جب مولوی صاحب کو پڑا چلا کہ دیورے پردہ ہے توانی بیوی کو جا کر حکم دیا کہ دیوروں ہے بردہ کرو۔ بیتو پتانہیں چل سکا کہان کی بیوی نے حکم کی عمیل کی مانبیں ،شوہرغالب ر ہا یا بیوی غالب رہی اس کی مجھے خبرنہیں۔ دوسرے سال ان ہی مولوی صاحب کے بھائی آ گئے، یہاں دارالافتا، میں کھے وقت رہنے کے بعد انہیں بھی يبيں آ كريتا جلاكدد يورے يرده ہے، انبيں بھي يبال كى بوالگ تى ، دُ عا وكريں كه بيہوا سب مولویوں کولگ جائے ، اللہ کرے کہ سارے درست ہوجا ئیں۔گھر جانے ہے سلے مولوی صاحب نے بھامھی کو پیغام بھیجا کہ آپ پر مجھ سے بردہ فرض ہاس لیے مجھ ہے یردہ کریں۔ بھابھی کا ملفوظ منیں ، بھابھی فرماتی ہیں کہ 'جس مولوی نے تیرے بھائی کا د ماغ خراب کردیا تھاای نے تیراد ماغ مجمی خراب کردیا۔''سمجھ گئے؟ بھائی سے

مطلب شوہر، وہ تمجھ رہی تھی کہ کسی نے اس کے شوہر کا د ماغ خراب کر دیا ہے۔ وہ بے حاری بہت بریشان تھی کہیں خوانیاں وغیرہ کرداتی ہوگ، تعوید "نڈے کرداتی ہوگی ک شوہر کا د ماغ کسی نے خراب کر دیا ہے اوراہے بتا بھی تھا کہ کس نے خراب کیا ہے وہ مجھ ر ہی تھی کہ کراچی گیا ہے اور دارالا فتاء میں داخلہ لیا ہے ، اس سے میلے تو بالکل ٹھیک تھا اب اے معلوم نبیں وہاں جا کر کیا ہو گیا ہے، دارالافتاء میں سی نے اس کا دیائے خراب کردیا ہے۔ وہ بہنے ہے پریشان تو تھی کہ شوہر کا دیاغ خراب ہو گیاہے گراطمینان اول ہوگا کہ جس ہے معامدے اس کا دہائے تو خراب نہیں ، معاملہ کس ہے ہے؟ دیورہے، تو بیاطمینان تھا کہ چلوا گرشو ہر کا د ماغ خراب ہوتا ہے تو کہیں ری وی سے باند ہددیں گے معاہد تو دیور ہے ہے اس کا دیاغ تو ٹھیک ہے مگر جب دیور نے بھی جا کر کہد دیا کہ جمھ سے برو وکروتو پھرتو کچھے نہ یو چھیے اس نے وہیں سے فتوی جاری کر دیا، فیصد دے دیا کہ اس کے بھائی کا وہاغے جس نے خراب کیا ہے اس کا بھی اس نے کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دوردراز بہاڑوں کے غاروں میں رہنے والی عورت،اس کا نظریہ بیرے کہ دنیا میں د ماغ خراب کرنے والاصرف ایک شخص ہے شوہر کا د ماغ بھی اس نے خراب کیا ویورکا دو غ بھی ای نے خراب کیا ہے، دیکھیے کتنی ہوشیار ہے۔ بیتو بہت بڑی سند ہے، اس کے خیال میں دماغ خراب کرنے والے دو تین جاریا بچ نہیں ہیں بلکہ اس کا قیصلہ بیہ ہے کہ د ماغ خراب کرنے والا ایک ہی ہے، جس نے اس کے بھائی کا د ماغ خراب کیا ای نے اس کا بھی کیا، دوسرا تو کوئی ہوای نہیں سکتا۔ سمجھ میں آگئی بات اللہ کرے کہ مب کے دیاغ ایسے خراب ہوجا کیں ،اللہ تعالی اپنی محبت کا جنون عطافر مادیں محبت کا جنون ، ییل جائے ،ابلہ سے جنون محبت مانگا کریں \_

> سمجھ کر اے خرد اس دل کو پابندِ علائق کر بیہ د بوانہ آڑادیتا ہے ہر زنجیر کے تمورے اللہ تعالیٰ ایسادل د بوانہ عطافر ہادیں تو د نیااورآ خرت میں سکون مل سکتا ہے۔

# الله کے قوانین عمل کے لیے ہیں:

ا یک بات مجھے بردی تجیب لگتی ہے کہ قرآن تو پوری دنیا میں ایک ہی ہے جو چیز قرآن میں ہےسب مداری میں پڑھتے پڑھاتے ہیں پھرمولو بوں کو پتا کیوں نہیں چلتا یہ بڑی جیب بات ہے۔مولوی لوگ سب کچھ یڑھ جاتے ہیں پڑھا جاتے ہیں مربھی جاتے ہیں نیکن انہیں ادھر توجہ ہی نہیں رہتی کہ ساری عمر جو پڑھتے پڑھاتے رہے بیٹمل كرنے كے ليے ہے، بيمسائل عمل كرنے كے ليے ہيں،اللہ كے قانون اس ليے ہيں كه ان برعمل کیا جائے اتنی عقل عام مولو یوں کو بھی نبیں آتی دوسرے مسلمانوں کوتو کیا آئے گی۔اس کی وجدایک مولوی نے بیر بتائی کے ہم جوعمر بحر بیز ھنے پڑھاتے رہے تو ہم بیجھتے رہے کہ یہ جوعلوم دینیہ ہیں بیٹمل کرنے کے لیے ہیں ہی نہیں،صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے ہیں۔ بڑھاتے ہیں بڑھتے ہیں لیکن احکام وین برعمل کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ بیہ بات مولو یوں میں عام ہے کہ بیصرف پڑھنے پڑھانے کی چیزیں میں کرنے کا کام تو ہے ہی نہیں ، کرنے والے مرگئے اب میصرف کہنے سننے کی باتیں ہیں۔انہوں نے سچی سچی بات بتادی کہ علوم دینیہ میر صنے والوں کے بیش نظر ممل تو ہے ہی نہیں حالانکہ اللہ کے قانون تو ہیں بی عمل کے لیے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت کے لیے قرآن مجید کھولتے تھے تواہے چومتے اور ساتھ ریہ کہتے :

عهد ربی ومنشور ربی عزوجل

ترجمه:''بیمیرے ربعز وجل کا عہداورمنشورے''

یے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بندوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہے معاہدہ۔ معاہدہ کیا ہے:

اَوْقُوا بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمُ (٣-٣)

ترجمہ: "تم میرے عبد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کرول گا"
تم میرے بندے بان کرر ہو گے تو میں تمہاری ہوتم کی حفاظت کرول گا، یہ بندے کا اللہ سے معاہدہ ہے۔ و منشور رہی ، اور یقر آن مجید میرے رب کے احکام کی کتاب ہے، یہ میرے رب کے قوانیمن کی کتاب ہے۔ وہ رب کیسا ہے: عزوجل، غالب ہے نالب ہے نالب ہاللہ کے قانون پراگر کوئی عمل نہیں کرے گاتو وہ اس کی گرفت ہے جہیں سکتا، بیالفاظ کہا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔

الله تعالی نے خود قرآن مجید کی ابتداء میں اس پر تنبیہ فرمادی کہ یہ جن بھوت اتار نے کی کتاب نہیں، دنیوی پریشانیوں کے علاج کی کتاب نہیں، دنیوی پریشانیوں کے علاج کی کتاب نہیں، دنیوی پریشانیوں کے علاج کی کتاب نہیں، دنیوی پریشانیاں زائل ہوتو جا کی گر پڑھ پڑھ کر پھو تکنے ہے اورلکھ لکھ کتاب نہیں، دنیوی پریشانیوں کا علاج ہوگا تو صرف ایسے صرف ایسے صرف ایسے کر چینے سے نہیں بلکہ دنیوی پریشانیوں کا علاج ہوگا تو صرف ایسے صرف ایسے کہ قرآن پر مل کرو، الله کی نافر مانیاں چھوڑ دو، قرآن مجیدی پہلی ہی آیت میں فرمایا:

هذی قِلْهُ مُتَّقِیْنَ فَرَا الله کی نافر مانیاں چھوڑ دو، قرآن مجیدی پہلی ہی آیت میں فرمایا:

ترجمه: "متقين كے ليے بدايت بے"

ال قرآن مجید کوہم نے کول بھیجا بھیدی قبلہ مُتھینی جواللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں سے بچنا چاہے گا بیقر آن نافر مانیوں سے بچالے گا۔ بیقر آن نافر مانیوں سے کیے بچائے گا کیک تو بیبائے گا کہ کون کون کی چیزیں ناجائز ہیں ان سے بچو۔ دوہری بات بیسے کے بیقر آن الیکی الیک باتیں بتائے گا کہ ان سے اللہ کی محبت دلوں میں پیدا ہوجائے ، کہ دین بتائے گا کہ ان سے اللہ کی محبت دلوں میں پیدا ہوجائے ، افرت کی فکر پیدا ہوجائے۔ جن چیزوں کے بارے میں بتا جل جائے گا کہ بیدے ہوڑ دے گا۔

الله نے تو قرآن کے شروع ہی میں فرمادیا اللہ نے فین کے لم مُتَّفِیْنَ بیقرآن تو ہم نے ہمایت کے لیے نازل کیا ہے گرآج کل کامسلمان بیہیں سمجھتا کے قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے، ان کے خیال میں تو بس بہی ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے

پڑھاتے رہو، کہتے ہیں، ''کرتے رہو مخالفت اور مانگئے رہو ہرگت''۔ فاص طور پر جہال کوئی تقریب ہوتی ہے تیا مکان، ٹی ڈکان، نیا کارد ہار وغیرہ دہال قرآن کی خوانی کرتے ہیں، قرآن کی خوانی کرنے ہیں، قرآن کی خوانی کرنے کا مطلب ہے کہ اہتم کی طور پرسب لوگ پڑھتے ہیں اللہ کے احکام، بیتھم ہے، بیتھم ہے، بیتھم ہے اور وہیں نیٹے بیٹے اس کی مخالفت کرتے ہیں، ایک ایک تحالفت کرتے ہیں، ایک ایک خوانی سے ہرکت نازل ہوگ ہیں اس میں اس کی بغاوت بھی کرتے ہیں اور وہیں کے وہیں اس مجلس میں جس میں پڑھتے ہیں اس کی بغاوت بھی کرتے ہیں اور این کہ وہیں اس مجلس میں جس میں پڑھتے ہیں اور دین کے ایک خوانی سے ہرکت نازل ہوگ ہے جندا کیک دشتے اللہ تعالی نے گنواد ہے کہ انہیں جھوڑ کر باقی جو شخص بھی ہوگا اس سے ہدہ وانی ہی ہوگا اس سے ہدہ وانی ہی ہوگا اس سے ہردہ فرض ہے، خوانی میں بیز ھتے ہیں اور اس مجلس میں مرداور ورت خوانی کے ہرائے اس کے ساتھ ہی شمن کرآتے ہیں تا کہ بہانے اس کا کامرہ بھی تو آئے۔ یہ بدمعاش لوگ بظاہر عبادت کرتے ہیں مگر در حقیقت ان کا مقصد مزے لینا ہوتا ہے۔

## حاجى كى بدمعاش:

اورقصہ سنے! مکد کرمہ میں اپنے متعلقین میں سے ایک جامعۃ ام القری کے استاذ
ہیں، ان کے ہاں عمرے کے سفر میں تھہرا کرتا تھا، انہوں نے بتایا کہ بندی میں ان کے
ایک جانے والے ہیں ان کا خط بہنچا مکہ مرمہ میں اس میں یہ لکھ ہوا ہے کہ 'میں اہل
وعیال سمیت جے کے نیے آرہا ہوں اور تھہروں گا آپ کے ہاں' یہ لکھ کرآ گے لکھ دیا کہ
'' پردے کا تو کوئی سوال ہی ہیدانہیں ہوتا اس میں تو کوئی دفت ہوگی ہی نہیں اس لیے کہ
ہم اور آپ تو ایک ہی ہیں پردے کی تو کوئی بات ہی نہیں۔' یہ آن کل کے جاتی دیکھیے
سے بدمعاش ہیں ، اللہ تعالی انہیں عقل عطا فرمادیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جھے بتایا کہ
میں نے انہیں جواب میں یہ لکھا کہ میری اہلیہ تو میرے بھائیوں سے بھی پردہ کرتی ہیں

یہ آ پ ہے کیسے نہیں کریں گی؟ میں نے ڈاکٹر صاحب ہے کہا کہ آپ بی ایچ ڈی تو ہیں مگران شیطانوں کا بی ایچ ڈی میں ہوں، آپ کو پتا ہی نہیں چلا کہ اس بدمعاش کا مطلب کیا ہے،آپ نے اسے جواب تو ٹھیک لکھ دیا مگراس کا مقصد کیا تھاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں ،اس کا مقصد بے تھا کہ اپنی ہوی اور بیٹیوں کے ساتھ وہ آپ کے مکان میں رہے گا تو آپ کومکان کا کرایہ ملتارے گا، وہ مکان میں مفت میں نہیں رہیں گے بلکہ ہزاروں ہزاروں ریال آپ کوکرائے کے ال جائیں گے بلکہ ریالوں سے زیادہ بہتر چیز بیش کریں ہے، پچھ نہ یوچھیے بھر دیکھے آپ کے کیسے مزے ہوں گے، آپ خوش ہوجائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ،ابی بیوی اور بیٹیاں آپ کود کھائیں گے پہلے ہے تیار ہوجائیں ،ابھی ہے رالیں ٹیکا ٹا شروع کردیں ، ادران کا اپنا فائدہ بیہ کہ انہیں ٹاشہ ملتا رہے گا،آپ کی بیوی اور بیٹیوں کو دیکھتے رہیں گے تو گویا یا ناشتہ ہوتا رہے گا، کوشش تو کریں گے کہ کھانا ہی مل جائے مگروہ نہ ملاتو ناشنہ تو مل ہی جائے گا۔ آپ لوگ یبان آتے آتے آئی بات تو سمجھ بی گئے ہوں گے نا کوشش تو یہی ہوگی کہ اللہ کرے کھا ناہی مل جائے نہیں تو زیارت ہوجائے تو ناشتے ہے کم تو دہ بھی نہیں۔ زیارت تو ہو تی ہی رہے گ وہ اپنی بیوی بیٹیاں آپ کودکھاتے رہیں گے ادر آپ کی بیوی بیٹیاں خود د کیھتے رہیں گے اس طرح سارے کے سارے خوش رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ پردے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم توایک ہی ہیں تو گو یاوہ شو ہر ہے تو یہ بھی شو ہر ہے ، دونوں کا شو ہرا*س کا بھی* ا دراس کا بھی ،اس لیے پر د ہے کا تو سوال ہی پیدائہیں ہوتا ۔

# ہے پروگ بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ:

سیرحاجی لوگ آج کل جو جاتے ہیں ناان کے ممل سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ کفر کی دنیا کے ایجنٹ ہیں میدلوگ، ڈاڑھی منڈانے والے اور ایسے بے پر دولڑ کیوں اور بیو بوں کو لے جانے والے میدلوگ جہاں کہیں بھی ہوں میمسلمانوں میں بے حیائی بھیلانا چاہتے ہیں، قرآن مجید میں بالکل اس کی صراحت ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَهُمْ عَذَابُ الْمِيْمَ فِي الْذِيْنَ الْمَنُوا لَهُمْ عَذَابُ الْمِيْمَ فِي الْذُنْيَا وَالْاَحِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ( ١٩-١٩) "جُولُوك جائِ عِين كه بحيائى كى بات كامسنمانوں ميں چرچا بوان كي ليجو دنيا اور آخرت ميں دردناك عذاب بادرالله تعالى جائا ہے اور تم ميں وردناك عذاب بادرالله تعالى جائا ہے اور تم ميں مانتے ''

جولوگ بہ جا ہے ہیں کہ سلمانوں میں بے حیائی تھیلے اللہ تعالی انہیں معاف نہیں کریں گے، و نیا میں مجھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جولوگ پر دہنیں کرتے کرواتے وہ مسلمانوں میں بے حیائی بھیلا ناجاہتے ہیں اس لیے خوب ہمجھ لیں کہ بیہ کفر کی دنیا ہے ایجنٹ ہیں، دنیا میں جہاں جہاں بھی کفر ہے جس قشم کا بھی ہوخواہ وہ امریکا کا ہو، ایران کا ہو، ہند دستان کا ہویا روس کا ہو پوری ونیا کے کفر کے بیدا یجنٹ میں جو بردہ نہیں کرواتے ، بے حیائی بھیلاتے میں ، لوگوں کو اسلام ے نکالنا جاہتے ہیں ،اس لیے میں بدکہا کرتا ہوں کددوقو میں ایس بیل کھی جات توبیہ ہے کدان میں ایمان ہے ہی نہیں ، كفر كافتوى ہم اس ليے نہیں دیتے كدفتوى دينے میں تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بہت ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یقین ہے کہ اس میں ایمان نہیں پھر بھی کفر کا فتو کی نہیں دیتے ۔ سنیے کیے؟ جواوگ بھی ڈاڑھی منڈ اتے یا کٹاتے ہیں وہ صرف پنہیں کہ منڈاتے اور کٹاتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ یہ کہوہ ڈاڑھی رکھنے کو برابھی سمجھتے ہیں سوجو تخص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبار کہ کو برا سمجھتا ہوشر بعت کے حکم کو براسمجھتا ہوتو خود ہی فیصلہ سیجیے کہاس کے دل میں ایمان کہاں ے آیا۔ای طرح سے جولوگ ہر دونبیں کرتے کرواتے وہ دراصل بردے کے علم کو برا بھی بھتے ہیں اس کانداق اُڑاتے ہیں فیصلہ کریں کدان کے دل میں ایمان کہاں رہا؟

#### قصے بتانے کامقصد:

یہ قصے کیوں بتائے کہ شرقی پردہ کرنے سے پورا خاندان وشمن بن جاتا ہے پورا خاندان شور مچانے لگنا ہے کہ کتنا نقصان پہنچادیا، مرے جارہے بیں، جلے جارہے بیں۔ ابھی دو تین دن کے اندراندردوخوا تین نے اپنے حالات کی اطلاع دی، دونوں کا مضمون قریباایک بی ہے کہ ہمارا خاندان دنیوی لحاظ سے بہت بی او نچاہ اور بہت بی اڈرن لوگ بین، پردے کی بات تو الگ ربی ہمارے بال مرد اور عورتیں اکھیل کر بی ہمارے بال مرد اور عورتیں اکھیل کر بی ہمارے بال مرد اور عورتیں اکھیل کر بی بیت اثر ہوا اور ہم نے ملل شری پردہ کرلیا جس کی وجہ سے سارا خاندان بہت شخت پر بہت اثر ہوا اور ہم نے مکمل شری پردہ کرلیا جس کی وجہ سے سارا خاندان بہت شخت پر بہت اثر ہوا اور ہم نے مرح کی باتیں بناتے ہیں، ہم نے جب سے شری پردہ کیا ہے شار یوں بیں اور تمام غیر شری تقریبات میں جانا چھوڑ دیا ہے کچھ بھی ہوجائے ہم کہیں شاد یوں بیں اور تمام غیر شری تقریبات میں جانا چھوڑ دیا ہے کچھ بھی ہوجائے ہم کہیں سے پچھ بتا نے بس گھر میں رہتے ہیں۔ تمہید تو ہوگی کمبی اب ذرا نمبر دارس لیس کہ سے سے ترکی بردہ کیا ہے سے بچھ بتا نے سے مقصد کیا ہے:

ا بیماری تفصیل بتانے سے ایک مقصدتویہ کو دُعاء کرلیں کہ اللہ تعالی ان خدمات کو تبول فرما کمیں ، ہمارے لیے ہمارے اکا ہر کے لیے اور اپنے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقۂ جار ہے بناویں ، جو پھے بھی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ، جس اللہ نے یہ وعظ کہنے کی تو فیق عطافر مائی اس کے بعد اسے چھا ہے کی تو فیق عطافر مائی اس کے بعد اسے چھا ہے کی تو فیق عطافر مائی اور جس اللہ کی رحمت سے دلول کی کا یا بلٹ جاتی ہے ، تنبا کمز ورعور تمیں پورے پورے ہو ہے وین خاندانوں کا کسے مقابلہ کر رہی ہیں اس رحمت سے صد قے سے اللہ تعالیٰ سے بوئے انہ وی کہ اللہ تعالیٰ سے دوین خاندانوں کا کسے مقابلہ کر رہی ہیں اس رحمت سے صد قے سے اللہ تعالیٰ سے بوئے عائد ہوئی بنائے۔

ومرامتصدیہ ہے کہ آپ لوگ بھی تو پچھ ہتل حاصل کیا کریں یہ واقعات ن کر اپنے اپنے طور پرکوشش کیا کریں۔ تہرے ہیں کے صرف شری پردہ پرہی اسلام کمل نہیں ہوجاتا بلکہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں پورے کے پورے اپنے او پر بھی اور دوسروں پر بھی نافذ کرنے کے لیے کم مسلمان بننے کے لیے کوشٹیں تیز کریں اور سیم بھیں کہ ایک عورت بورے فاندان کا مقابلہ کررہی ہے تو آپ مرد ہوکر کیوں نہیں کر سکتے ،مرد کوتو اللہ تعالی نے قوی بنایا ہے، عورتیں پورے بورے بودین فاندان کا ایسا مقابلہ کررہی ہیں تو مردوں کوتو بنایا ہے، عورتیں پورے بورے بودی فاندان کا ایسا مقابلہ کررہی ہیں تو مردوں کوتو باید کے بیا کہ ایسا مقابلہ کررہی ہیں تو مردوں کوتو باید کے بیانہ کریں ہیں تو مردوں کوتو باید کہ بیانہ کریں کہ مرد ہیں اور زیادہ ہمت سے کام لیں ، ہمت سے کام لیا کریں اور ساتھ ساتھ ذیا کیں بھی کیا کریں۔

وعظا' شرقی بردہ'' کوزیادہ سے زیادہ شائع کرنے کی کوشش کریں جتنا ہور ہا ہے اس سے بھی زیادہ آگے پہنچانے کی کوشش کریں ،اپنے اپنے گھروں میں سنا کمیں زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت کریں۔

یہ ذعاء کریں کہ جن لوگوں پر وعظ 'شرق پر وہ' کا اثر ہور ہاہے، وہ اللہ کا تھم
 مان رہے ہیں، اس پر عمل کررہے ہیں اللہ تعالی ان کی مدو فرما کیں، اللہ تعالی اپنے بندوں کو شیطان کے بندوں پر عالب فرمادیں۔

پیوڈ عاء کیا کریں کہ اللہ تعالی وعظ''شرعی پردو'' کوجس طرح امت کے لیے نافع بنارہے ہیں اسی طرح دوسرے مواعظ کو بھی نافع بنا کمیں ،اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہرشم کے مشرات ہے بچالیں۔

الله تعالی تمام مسلمانوں کوننس وشیطان، برے ماحول اور برے معاشرے ہے مقالبے کی ہمت وتو فیق عطافر مائمیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين





# وعظ فقنالعظم عظم عظم عضراف أرم في ريث يراح حس فقنالعظم عظم عضرت برات من العلالة اللهال



#### ومحظ

# وفت کی قیمت

(۲۵/زی قعده۱۳۱۳ع)

ایک صاحب بہت نیک ہیں، دین کا جذبہ أبل رہا ہے، جس طرح تبلیقی بھائیوں میں ویل جذبات بہت أیلتے ہیں، کسی کے پیچے پڑجا میں توجان چیز انامشکل۔ ایسے ہی وہ صاحب کد دینی جذبات بہت زیادہ رکھتے ہیں، سیکڑوں افراد کو ڈاڑھیاں رکھوادی، تاجر ہیں، سارا ون مارکیٹ میں گزرتا ہے، ڈاڑھی اور پردہ کے بارے میں اللہ تعالی بہت بجیب بخیب مثالیں ان کے دل میں ڈالتے ہیں، تبجب بوتا ہے کہ اللہ تعالی کی ان پر کہت وہ ہے۔ فون پر بچھ سے بات کرتے ہیں تو مسئلہ تو بھی بھاری ہو چھتے ہیں، ایپ جذبات کی تصدیق کراتے ہیں کہ اس میں میری کوئی غلطی تو نہیں ہے اور بچھ سے انہ اس میں میری کوئی غلطی تو نہیں ہے اور بچھ سے شاباش لیتے رہتے ہیں۔

ڈ اڑھی کے بارے میں فلاں مثال دے کر سمجھایا، پردہ کے بارے میں فلاں مثال دے کر سمجھایا، ہمل دین دار بننے کے بارے میں فلاں مثال دیکر سمجھایا، سیکڑوں خواتین کو پر دہ کروادیا ادرخوانین کی ڈاڑھیاں رکھوا دیں۔

یہ ہے ان کی دینی صلاحیت ،آ گے جوقصہ بتاؤں گااس میں اسکادخل ہے ،اس لیے پہلے میتم ہید ہاندھی۔ وہ مجھے ذاتی طور پر گرال قدر ہدا ہو دیتے رہتے ہیں اور خدمات دینیہ میں بھی کافی مالی تعاون کرتے رہے ہیں۔

# مالى تعاون كى بنياد پرونت مانگنا:

ایک بارانہوں نے وین خدمات کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے دیے ،سوالا کھ تو تقریباً بول کہنا جا ہیے کہ ایک ساتھ ہی دیے اور اس سے پہلے پچیس بزار تقریباً ایک مادیس مختلف اوقات میں دیے۔اس طرح ڈیڑھ لاکھ پہنچانے کے بعد واپس جا کرفون پر کہنے لگے:

''میں آپ سے اپنے احوال کی تصدیقات تو کرواتا ہی رہتا ہوں ، اب
خاص طور پر ج کے لیے جار ہا ہوں ، اور جذبات اعجررہے ہیں ، جب سے
ج کا ارادہ کیا ہے یوں دُعا ، ہوتی ہے ، یوں ہوتی ہے ، اور دہاں جاکر بید ُعا ،
ماگوں گا ، یہ ماگوں گا ، سب وُعاوُں کا حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ وین دار بنالیں ،
اپنا بنالیس ، فکر آخرت پیدا فر ماویں ، وَیاداروں جیسی دُعا مَیں نہیں ۔
دو چار دن میں ج کے لیے جارہا ہوں ، آپ جھے آ دھا گھنٹہ دے ویں ،
اپنے جذبات سُناوُں گا ، حالات بتاوُں گا ، بس آپ سے تقمد یق کروانا
چ ہتا ہوں اور سوائے آپ کے اور کہیں ہے جھے سنی نہیں ہوتی ۔''
میں نے سوجا کہ آگر میں فون پر وقت دینے سے انکار کرتا ہوں تو بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی ، روبرو بلا کر سمجھ اواں تو اُمید ہے کہ دو تین منٹ میں سمجھ جا کیں گے ،
میں نیمیں آئے گی ، روبرو بلا کر سمجھ اواں تو اُمید ہے کہ دو تین منٹ میں سمجھ جا کیں گے ،
اس لیے میں نے ملاقات کی اجازت و ہے دی۔
اس لیے میں نے ملاقات کی اجازت و ہے دی۔

## مومن کی فراست:

جو خص دین دار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہوشیار بھی بہت کردیتے ہیں،حضور ا کرم

صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے:

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنورالله،

''مؤمن کی فراست ہے بچو،اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔'' خود ہی سوچ کر کہنے لگے:

'' آپ کا وقت تو فارغ ہوتانہیں، مگر جمعرات کے دِن عصر کے بعد آپ بیان بیں کرتے تو اس وقت آ دھا گھنٹہ بچھے دے دیں۔''

حالانکہ وہ وقت بھی فارغ تونہیں ہوتا، جمعرات کا تو مجھے انتظار رہتا ہے کہ کئی کام جمع ہوئے ہوتے ہیں، جمعرات کو ادھر ہے چھٹی ہوگی تو اُدھر دوسرے کام نمٹاؤں گا،وہ وقت تو بہت اہم ہوتا ہے،لیکن میرے دل میں یہ بات تو تھی ہی:

· · تنين حيارمنٺ ميں ان كونمثاد وں گا ان شاء الله تعالى ، آ دھا گھنشہ تين جا ر

منٹ میں سمودوں گا۔''

اس ليي من خ كما:

" نھيك ہےآب جعرات كوبى آجائيں ."

ان کو پہنچنے میں ذرای در ہوگئی،ان سے پہلے دوعالم پہنچ گئے۔

علماء مشائخ کے لیے یابندی نہیں:

علاء اور مشائ کے لیے میرے ہاں وقت کی کوئی پابندی نبیں، نہ تو وقت کی یوں پابندی کہ فلاں وقت منت پابندی کہ استے منت پابندی کہ استے منت دوں گا استے نبیں دوں گا، چوہیں تھنے درواز و کھلا ہے، جب جا ہیں تشریف لے آئیں۔

یا لگ بات ہے کہ وہ تشریف لانے سے بل ہی راحت وسہولت کا وقت دریافت فرمالیتے ہیں ان کوالیہا و میسر بتا تا ہوں جس میں علماء ومشائخ سے بات ہوتوطیب خاطر،

شرح صدراورمسرتول کے ماتھ ہو۔

# محترم مہمانوں کے لیے اهلاً وسہلاً:

میرے کمرے میں ڈسیلے لگا ہوا ہے، جس میں جہاد، ترک مشکرات اور مسلمانوں کو آپس میں اتفاق کی تبلیغ ہے اس کے شروع میں ہے:

"اهلا وسهلا ومرحبا. بالضيوف الكرام."

محترم مہمانوں کے لیے اھلا وتھلا ومرحبا، خوش آیدید، سب زبانوں میں لکھا ہوا ہے، شاید سی کواشکال ہو کہ کسی کو وقت تو ایک منٹ بھی نہیں دیتاصرف دکھانے کے لیے لگارکھا ہے۔

اس کا جواب بیہ کہ اس میں'' بالضیوف الکرام'' کے الفاظ بیں، مکرم محتر م مہمان کول ہوتے بیں؟ علماء اور مشائخ، ان کے لیے ہر وقت درواز ہ کھلا ہے، خواہ علماء مچھونے بی کیوں نہ ہوں۔

یبال جوعلاء تشریف رکھتے ہیں وہ بھی اور دوسرے حضرات بھی اس ہات کوخوب ادر تھیں ، لوگول نے یبال پر پابندی کی بہت تشہیر کر رکھی ہے ، لوگ جو بات اڑا دیتے ہیں ، پھر پچھنے ، بلاتحقیق ہی اس پراعتا دکر لیا جاتا ہے۔

# ایک عالم کی شکایت پرجواب:

ایک بہت بڑے عالم تشریف لائے، مجھ سے فرمانے لگے:

''سٹاہے کہ آپ نے فون کے اوقات متعلین کرر کھے ہیں، دوسرے اوقات میں آپ فون پر بات نہیں کرتے۔'' میں نے کہا:

" ووتوعوام کے لیے ہے، علاء کے لیے تو کوئی یا بندی نہیں، آپ نے بھی

تجربه كياكة بي فون كيا موادراس طرف سا نكار موامو.

علماء کے لیے ندنون پر پابندی، نہ بالمشافہہ بات پر پابندی،ان کے لیے درواز بے کھلے ہیں، دارالا فقاء کے درواز ہے بھی کھلے ہیں اور دِل کے درواز ہے بھی کھلے ہیں، جب جا ہیں تشریف لا کمیں،کوئی تجریدتو کرے۔

دو عالم ان سے پہلے تشریف لے آئے، جو بڑے بھی نہیں، برابر کے بھی نہیں، نہ کوئی کام تھا، چھوٹے اورمحض عقیدت ومحبت سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔

ان صاحب كآنى كاطلاع لمى تومين نے سوچا كدان علماء كوكيے أشاؤل؟ يہ تو دين كے ستون بيں ،ان سے كيے كہول كداب آپ تشريف لے جائيں۔

میں نے ان کوکہلا دیا کہ اس قت تو علماء کرام تشریف لے آئے ہیں اس لیے بھی دوسرے دفت میں آ جا کیں، انہوں نے خود ہی کہد دیا کہ بہت اچھا کل جمعہ کے دن مغرب کے بعد، میں نے کہاٹھیک ہے۔

# ایک عالم کی قدر:

ایک بات بہاں ذہن میں رہے کہ ایک عالم کی قدر ڈیڑھ لا کھتو کجا ڈیڑھ کروڑ بلکہ اربوں کھر بوں سے بھی زیادہ ہے، اللہ تعالی نے علم کی قدر دمنزلت اتنی بڑھائی کہ بے حدد حساب، اوراس کواس قدر بڑھا کر میرے دل میں بھی اُتاردیا ہے۔

وہ واپس چلے گئے، رومرے دن مغرب کے بعدتشریف لے آئے، میں ہار بار ڈیزھلا کھ کا تذکرہ کروں گا اور مزالینے کے لیے نہیں، ایک تو اعادہ ہوتا ہے مزالینے کے لیے۔

اجد الملامة في هو اك لذيذة حبال ذكرك في ليلمني اللوم اسكااعاده اس لي كرول كا تاكه آب حفرات كي ذبن مين بيريات بي معارك کے علم دین کی کسی خدمت پر صرف ہونے والا ایک لمحد ڈیڑھ لاکھ تو کیا کروڑوں ہے بھی زیاد وقیمتی ہے، لمحہ کے ساتھ مقابلہ کے لیے بار بار ذکر کروں گا۔

ووصاحب بہنچ گئے اور آتے ہی کہنا شروع کرویا: '' آ دھا گھنٹہ میں ضرورلوں گا۔''

#### جواهرخمسه:

میں نے کہاٹھیک ہے، پہلے میری پانچ یا تیں سن لیں ، نمبرلگانے کی میری عادت تو ہے بی ، نمبراس لیے لگا تا ہوں کہ یا در کھنا آسان ہو، تو میں نے یا نچ نمبرلگا دیے:

#### میرے ایک ایک منٹ ہے دنیا فائدہ اُٹھارہی ہے:

آ میرے وقت کے ایک ایک منٹ بلکہ ایک ایک ایک ہے ہے پوری و نیا استفادہ کررہی ہے، پوری و نیا ہے یہ مقصد ہے دنیا کا ہرعلاقہ ، جبال تک میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ یہ یا تیں ہرعلاقے میں پہنچارے ہیں، مواعظ کے کتا ہے، معلوم ہوا ہے کہ بارہ زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں، کیشیں اوران سے بھی زیادہ فتو کی کتاب' احسن الفتاوی'' دنیا کے کونے میں اللہ تعالیٰ نے پہنچاوی ہے، پھر یہ خد مات اس زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں ،اس کی بناء پر القہ تعالیٰ کی رحمت سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خد مات کو قیامت تک ہمارے لیے، ہمارے اکابر کے لیے اور حضور کا کرم سلی اللہ تعالیٰ میں شائد علیہ و کملے اور حضور کی بناء پر القہ تعالیٰ کی رحمت سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خد مات کو قیامت تک ہمارے لیے، ہمارے اکابر کے لیے اور حضور کا کرم سلی اللہ علیہ و کملی اللہ علیہ و کملے کے اور حضور کا کیس گے۔

تو جس من میں صرف موجودہ بوری دنیا ہی کانبیں بلکہ قیامت تک آنے والی بوری دنیا کا حق من میں صرف موجودہ بوری دنیا کاحق ہوگا۔

# اتنے منٹ کہاں سے لاؤں؟

🕑 کسی ایک شخص کوالگ ہے ایک منٹ دے دوں تو دوسرا کیے گا مجھے بھی دے

دی، تیسرا کے گا مجھے بھی وے دیں، منٹ انگنے والے اسے میں کدا نے میرے جسم پر ہال بھی نہیں، اگر سب نے مجھے تقسیم کرنا شروع کر دیا تو میری ایک ایک یوٹی بلکہ ایک ایک بال نوی کرے جا کیں گے جھے تقسیم کرنا شروع کر دیا تو میری ایک ایک ایک بوٹی بلکہ ایک ایک بال نوی کرے جا کیں گے جھر بھی سب کی خواہش پوری نہ ہوگی ۔ استے منٹ کہاں ہے لا دُن؟ اس برے میں کہتا بھی رہتا ہوں:

''بھائی! جس کے پاس کوئی چیز ہے بی نہیں، اس سے وہ چیز مانگنا کیاظلم نہیں ہے؟ کتنا برواظلم ہے، ارے منٹ ہوتو دوں، ہے بی نہیں تو کہاں سے دوں؟ کہاں سے پیدا کروں؟''

#### مالی تعاون کرنے والے کووفت دینا:

و بن کاموں میں مالی تعاون کرنے والے کوایک منٹ دے دیاتو یہ مظنہ تہمت ہے، دوسرے لوگ مجھیں گے کہ جو مالی تعاون کرتا ہے اس کوتو وقت مل جاتا ہے اور جو مالی تعاون نہیں کرتا اس کوقت نہیں دیاج تاراس سے لوگول کے دین کو نقصان مہنچ گا۔وہ کہنے گئیس گے:

'' بیا علاء دوسروں کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو بنانے کے دعوے کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو بنانے کے دعوے کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، گرحال بیرے کہ جو چسے دیدے اس کوفوراً وقت دید ہے ہیں، مگر حال بیرے کہ جو چسے دیدے اس کوفوراً وقت دیدے ہیں اور جو چیسے نہیں دیتے ۔'' میں اور جو چیسے نہیں دیتا اس کو وقت نہیں دیتے ۔'' علا، سے بدگمانی عوام کے دین کی تباہی ہے۔

#### وقت دینے سے اس کا نقصان:

ے دہمروں کو الگ اگر ایک ہی منٹ دیدیا تو نفس و شیطان اس کو تباہ کرنے کے لیے اس کے دل میں پیفساد ڈالیس گے: ''دیکھوتم نے چیسے دیے میں اس لیے تیری رہ بت کی جارہی ہے، مجھے

وقت بل گيا۔"

پیے وینے کا تو اب کیا ہوگا؟ جس کے دل میں بید خیال آیا وہ تو تباہ ہو گیا، اس کا دین بر باد ہو گیا۔ مالی مدد کرنے والوں کو اپنا احسان سیجھنے کی بجائے ممنون رہنا جاہیے کہ ہمار ا مال ٹھ کانے لگادیا۔

# دل کی صلاحیت کا معیار:

© یہ نمبر ہڑا جیب ہے، دل کی صلاحیت کا معیار کیا ہے؟ ندکورہ چار نمبر جس کی سمجھ میں آگئے بیاس کی علامت ہے کہ اس کے دل میں صلاحیت ہے اورا گریہ چار نمبر تفصیل ہے۔ ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آر ہے تو معلوم ہوا کہ دِل میں صلاحیت نہیں ہے، دل میں صلاحیت نہیں ہے، دل میں اس میں کوئی عقل وفہم ہے، تی نہیں۔ بدنہم اور بے عقل ہے۔ ہے، دل میں اس کو بتا کر رخصت کردیا ''جوا ہر خسد'' دے دیے۔ ایک ایک جو ہر کروڑوں سے زیادہ قیمتی ، چند منٹوں میں ان کودے دیے اور وہ جلے گئے۔

اس کے بعد ایک بات اور بتادوں، وہ یہ کہ میں دنیا کا کوئی دھندانہیں کرتا، کہیں آتا جا تا بھی نہیں، حتی کہ جو تا بھی نہیں، حتی کہ جو تخص بھی کہیں ہے بھی کتنی بھی رقم لے کر آتا ہے خواہ وہ میری ذاتی تجارت کی رقم ہویاد بنی کا مول کے لیے دینا جا ہے، دل بیر چا ہتا ہے کہ بیرونی درواز ہے بہارت کی رقم ہویاد بنی کا مول کے لیے دینا جا ہے، دل بیر چا ہتا ہے کہ بیرونی درواز ہے بیر بی یا دارالا فقاء میں کسی کو بکڑا کر بھاگ جائے، میرے کرے میں نہ آئے، مجھ سے وقت نہ ہے، خواہ لاکھوں رویے دینا چا ہتا ہو۔

#### وفت كى حفاظت كيوں كرتا ہوں؟

وقت کی آئی تفاظت کیوں کرتا ہوں؟ آپ ہی حضرات کے لیے تو کرتا ہوں۔ میرا فاقی کام تو نبیس ہوتا، راحت وآ رام بھی ضرورت سے زیادہ نہیں کرتا، و نیا بھر کے مسلمانوں کے لیے کام کرتا ہوں، اللہ نعالی پوری د نیا کے لیے کام لے رہے ہیں، اپنی رحمت سے تبول فرمائیں۔ بیتو ہوگئی بڑی عمومی خدمت، رات ون ای میں گزرتے ہیں۔ ہیں۔

ا گرکسی کا کوئی خصوصی مسئلہ ہوتو اس میں بھی تنگی اور بخل نہیں کرتا ، البتہ سیجے طریقہ اور نظم وضبط سے کام کرتا ہوں ، اس کے لیے کئی دروازے تھلے ہیں۔

#### ملاقات کے اوقات:

- 🛈 مبح ایک منشافون پر۔
- 🖰 دوبېركوآ دها گهننه دارالا فياء ميں۔
  - عصر کابیان ختم ہونے کے بعد۔

بیان تقریباً آ دھا گھنٹہ ہوتا ہے، پھرمغرب کی نماز تک تقریباً پون گھنٹہ تو ہوتا ہی

-4

- 🕝 رات کوآ دھا گھنٹے فون پر۔
- ادوسرے حضرات علماء کرام میہال موجودر ہتے ہیں، بیعلاء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، حوج ہیں، جوج ہیں ان سے بوجھ سکتے ہیں۔
  - 🛈 ذاك ہے يوچھ كتے ہیں۔
  - 🕝 وئن ڈاک سے پوچھ کتے ہیں۔
- ک ان صورتوں کے علاوہ واقعۃ کوئی ضرورت دینیہ ہوتو منٹ کیا تھنٹے بھی وے دیتا ہوں ، مگر کوئی مالی تعاون کے زعم پر مجھ سے ایک لمحہ بھی کروڑوں کے عوض بھی نہیں خرید سکتا۔

سارا ونت آپ ہی لوگوں کی خدمت میں گزر رہا ہے، میں کوئی اپنی دنیا تو نہیں بنارہا، پھرکسی کوکوئی خصوصی کام ہوتو اس کے لیے آٹھ دروازے کھلے ہیں، جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن کاراستہ دکھانے کے لیے آٹھ دروازے کھلے ہیں، پھر بھی اگر کوئی وقت نددینے کی شکایت کرتا ہے تو اس کی بدنہی کا کیا علاج؟ الله تعالیٰ سب کونہم دین عطاء فرمائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العالمين.

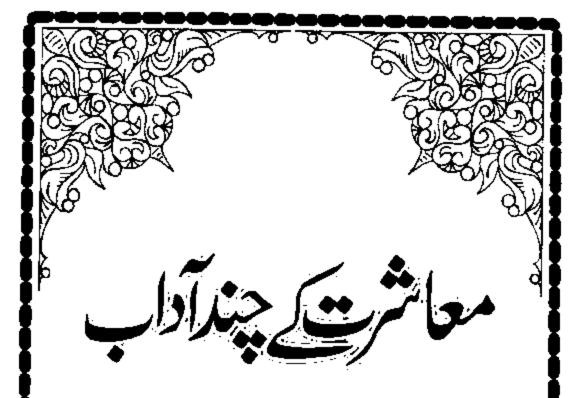

# وعظ فقية العصمفي عظم عضرا قد يرضي مفتى ريث بدأ حدضًا رحمة التأوال

ناشىر كتابچهك بلىتەندىد.

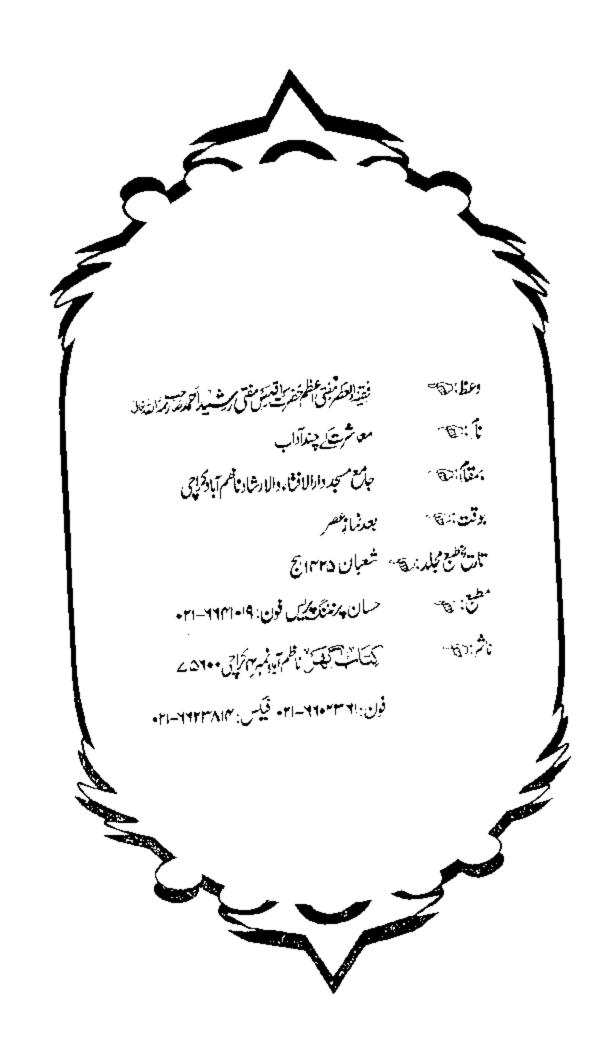

# معاشرت کے چندآ داب

لِينَ كَمَا فَ بِينَ الْمُصَى بَيْضَا وراسَنْجَاء كَرِفَ بِهِ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُهُ بِاللَّهِ مِن شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ وَلَعُودُهُ بِاللَّهِ مِن شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ أَن لاَ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى وَحَدَهُ لا مَسْدِلُ لَهُ وَمَن يُصَلِّلُهُ فَلا مَا حَدَةً أَمْ مَعَمَداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَصَحُبة أَجْمَعِينَ.

# جس کی اہمیت ہوتی ہے اس کوسکھ لیتا ہے:

جن لوگوں کودین دار بننے کا خیال ہے، انہیں وین دار بننے کا طریقہ نیمیں آتا۔ جن کو دین دار بننے کا طریقہ نیمیں آتا ، ان کا قصہ تو چھوڑیں۔ جن کوخیال ہے ان کوطریقہ نیمیں آتا ، ان کا قصہ تو چھوڑیں۔ جن کوخیال ہے ان کوطریقہ نیمیں ، آتا۔ طریقہ ند آنے کی وجہ رہے کہ دین دار بننے کا جتنا خیال ہونا چاہیے اتنا خیال نہیں ، جتنی فکر ہوئی جا ہے اتنی فکر نہیں ، کیونکہ جس چیز کی فکر ہوتی ہے اور دل میں جس چیز کی المیت ہوتی ہے اس میں انسان ہر وقت اس فکر میں لگار ہتا ہے کہ کوئی فلطی ند ہوجائے ، کوئی نقصان نہ ہوجائے۔

# سرکاری دفاتر کے آداب:

مثلاً کسی بڑے افسر کے دفتر میں آپ جائیں گےتو آپ بہت اہتمام اور خیال سے

جائمیں گے کہ کوئی بات قامدے اور ضا بطے کے خلاف نہ ہوجائے اور وفتر کے آس پاس جو بورڈ گے ہیں ان پر کھی ہوئی ہدایات بار بار پڑھیں گے اور اندر جا کر پوچیس گے کہ یہ کام کہاں ہوگا؟ اور اس کے کیا تو اعد وضوابط ہیں؟ جتنا انسراعلی ہوگا انسان اس کی ملاقات سے پہلے اتنای ہوشیار ہوجا تا ہے کہ کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف نہ ہو۔

## فكريّ خرت والإغافل نهيس موتا:

و ہ تو ہر دفت ہوشیار رہتا ہے وہ تو ہر دفت میں وچھا ہے اور یہ فکر ہوتی ہے کہ ہیں کوئی بات ایس نہ ہوجائے جومیرے محبوب کونا پسند ہو۔

# حضرت مجذوب صاحب رحمه اللد تعالى كاتعلق مع الله:

حضرت مفتی محمد شفتی محمد شفتی صاحب قدس مرہ نے بدوا قعد سنایا کدا کیک مرتبہ حضرت تھا نوی
رحمد اللہ تعالیٰ کے بہت سے خلفاء جوآ پس میں ہم عمراور ہم مجلس تھے آ پس میں اکتھے
ہوئے تھے، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ای مجلس میں
موجود تھے، کانی دیر تک دل لگی کی باتیں آ پس میں ہوتی رہیں، خاص طور پر حضرت
مجذوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خوب بنتے اور بنیاتے تھے، دیر تک باتیں رہیں، آپس
میں ندائل ہوتا رہا، کچھ دیر کے بعد حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یک دم ای تک

سنجل کر پیٹھ گے اور دوسرے حضرات سے پوچھا کہ بناؤ کسی کے استحضار میں فرق آیا؟
حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کسی کو استحضار نہیں تھا کیونکہ سب آپس
میں بنسی غداق میں گئے ہوئے تھے، حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ:الحمد للہ! میرے
استحضار میں بال برابر فرق نہیں آیا....اب دیکھیے: آپس میں دوستوں کے ساتھ بنسی
غداق کی با تیں ہور ہی ہیں، گراس وقت میں بھی اللہ سے غافل نہیں ، کیونکہ دوستوں کے
ساتھ بنسی غداق کی با تیں بھی محبوب کی رضا کے لیے ہور ہی تھیں ۔لبندااس وقت بھی کوئی
بات ایسی نہ ہوجائے جس سے محبوب نا راض ہوجائے۔

# چندعبادات کا نام دین نبیس:

ہرقدم پراورزندگی کے ہرمر طے پر بیرتوجدادرخیال متحضرر ہے کہ میرامالک جھ سے ناراض نہ ہوجائے، گر آج کل دین دارلوگوں میں بھی اس کا احساس نہ رہا، جولوگ بررگ مشہور ہیں، جوعلاء ہیں، مشائخ ہیں، ان کے اندر بھی اس بات کا خیال نہ رہا، آج کل ہم نے چند عبادات کر لیں کا فی ہے، اگر کوئی ہی ہم نے چند عبادات کر لیں کا فی ہے، اگر کوئی تہجد بڑھ لے آواس کے بارے میں یہ جھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہزرگ ہے، اتنا بڑا ہزرگ ہے کہ یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اوا میں بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے حالانکہ اس کو حقوق العباد کا خیال نہیں، معاملات کا خیال نہیں، آداب معاشرت کا خیال نہیں، بس چند عبادات کر لیں اور سمجھ گئے کہ ہم بڑے و بین دار بن گئے حالانکہ ان میں سے چند عبادات ایس ہو عبادات کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں، گنا ہوں سے اکثر حضرات ایسے ہیں جوعبادات کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں، گنا ہوں سے نہیں بیجے۔

## انسان ہروقت ہوشیار ہے:

لیکن آج ان گناہوں کا بیان نہیں کروں گا بلکہ آج یہ بتانا ہے کہ بہت ہے

معاملات ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو پتا ہی نہیں کدان کے بارے میں شریعت کا کوئی تھم ہے، اینہیں؟ حالانکداللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

أَيَحُسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُوكَ سُدًى (٣٧:٧٥)

کیاانسان نے یہ بھولی ہے کہ ہم نے اس کو بے کار بی جھوڑ ویا ہے ، ہس اس کو پیدا کردیااوراب اس پرکوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے ، بس آزاد ہے جو چاہے کر ہے ۔۔۔۔۔ حالا نکہ انسان آزاد نہیں ہے ، بلکہ حدود اور قیود میں اور قوانین میں جکڑا ہوا ہے ، اس کے بیے قواعد وضوابط میں ، اس کو ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور ہر وقت موچنے ہوئے زندگی گزارے۔۔

## کھانے کے وقت ریکام نہ کریں:

اب می مختصراً چند چیزی بتا تا ہوں ، جن کی طرف کچھ بھی توجہ ہیں ، توجہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ میں بھی تا کہ ان چیزوں کا دین سے کیا تعلق ، مثلاً می کہ جب صافے کے لیے بیٹھیں تو کھا تا کھا تے وقت کوئی الی بات نہ کی جائے جس کے نہیج بیں ان لوگوں کی طبیعت مکذر ہوجائے جو تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہیں۔ مثال کے طور پر کھانے کے وقت میں چیٹا ب پانخانے کی با تیں شروئ کردی اس کی وجہ سے دوسردل کھانے کے وقت میں چیٹا ب پانخانے کی با تیں شروئ کردی اس کی وجہ سے دوسردل کی طبیعت خراب ہوگ ، یا کھانے کے دوران سی نے ریخ خارج کردی اور کھانے کا سزہ خراب کردی یا گھانے وقت کوئی ایس بات کردی جس سے کھانے والوں کے ذہن پر خراب کردی یا گھانے دوسروں کو جھگزرے۔ مثلاً کوئی معدمہ کی پریٹنانی کی کوئی بات کردی اس کے نہیج میں دوسروں کو تکیف بھی بہنجائی ادر کھانے کا مزہ بھی خراب کیا۔

# قضاءحاجت کی جگہدور ہونی جا ہیے:

ای طرح بیثاب پائانے کے بارے میں بہت ک باتمیں ایک ہیں جن کے

بارے میں لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ ان کا احکام سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جزئیات کے ذریعہ سے بھی اور کلیات کے ذریعہ سے بھی تمام چیزوں کو بالکل واضح فرمادیا ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ حدیث شریف میں حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمل موجود ہے کہ:

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذَهَبَ أَبُعَدَ (السنن الصغري)

یعنی حضورا قدس صلی الله علیه وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو بہت دورتشریف لے جاتے ،اس زیانے میں گھروں کے اندر بیت الخلا نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے باہر جانا پڑتا تھا۔ سو چنا جا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور كيون تشريف لے جاتے تھے؟ ايك مجه توبيہ ہے كہ جيشاب مائخانه الي چزے كها ہے دور ہی رکھنا جاہیے حالا تکہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب یا نخانہ کے ہارے میں اختلاف ہے کہ وہ پاک تھا یا ناپاک تھا؟ ایک قول پیکھی ہے کہ آپ کا پپیٹاب یا نخانہ پاک تھااور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے بوبھی نہیں آتی تھی ،اس کے ہاوجود حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم امت کوتعلیم دینے کے لیے دورتشریف لے جاتے تھے۔ ووسرے کہ جب وہ بیشاب بائخا نہ ہی تھا تو اس کا دور رہنا ہی احیھا ہے کیونکہ قریب ہونے کی وجہ ہے تعفن پیدا ہوگا ،اوراس ہے صحت پر ہرااٹر پڑے گا اور بد بو کی وجہ ہے تکلیف بھی ہوگی بقریب ہونے کی ایک خرابی ہے ہے کہا گروہاں رتح خارج ہوئی اور باہر اس کی آ واز آگئی تو لوگوں کو نا گوار ہوگا اور اگر بوآ کی تو بھی نا گوار ہوگا۔لبندا وہ شخص دوسروں کی اذبیت کا سبب بتااور دوسروں کو تکلیف پہنچائی۔اس لیے جس حد تک ہوسکے پیٹاب یائخا نہ کا نظام دور رکھنا جاہے۔

آج كل الميج باته كارواج:

آج كل تو كمرے كے اندر بائخانے بناتے ہيں اور كمر واس وقت تك كلمل نہيں ہوتا

جب تک اس کے اندر پیشاب پائخانہ کا انظام نہ ہو (انتج ہاتھ نہ ہو) ہر کمرے میں اندر ہونا چا ہے البتہ ہاور چی خانہ دور ہونا چا ہے اور باور چی خانہ کا نام رکھ دیا'' بکن 'یہ کتنا ہونا چا ہے اور باور چی خانہ کا نام رکھ دیا'' بکن 'یہ کتنا ہونا کا میں ہوا کہ آت کل کے برانام ہے اور بیت الخلاء کا نام رکھ دیا''لیٹرین' اس سے معلوم ہوا کہ آت کل کے انسان کو پیش ب پائخانہ کے ساتھ بہت محبت ہے اس کا نام بھی چن کرر کھا اور اس کو ہر کمرے میں ساتھ ساتھ رکھتے ہیں تاکہ ہروقت بد ہو آتی رہے اور دمائ بد ہو ہو ، نوس ہوتار ہے اور باور چی خانے کو دور رکھتے ہیں کہیں کھانے کی ہو کمرے میں نہ آجائے ای طرح کھانا کھانے کا کمر دمجی دور بناتے ہیں لیکن پیشاب پائخانہ کا انتظام ہر کمرے کے ساتھ ہوتا ہے۔

# ايْج باتھ كى خرابى:

اگرایک کمرے میں دو جارافرادر ہے ہیں۔ اور بیت الخلاء اندر بی ہے اور ان افراد میں ہے ایک آ دمی کو پیٹاب کی حاجت ہے تو اولا وہ سب کے سامنے اس بیت الخلاء کے اندر داخل ہوگا اب دوسرے سب لوگ اس کود کیے دے ہیں کہ وہ دفتر میں جو ربا ہے، میرا تو یہ حال ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوجائے کہ مجھے بیت الخلاء جاتے ہوئے کوئی و کھے دیا ہے تو مجھے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔

# مجھےتو شرم آتی ہے:

میں جس زمانے میں اعتکاف میں جیما کرتا تھ تو یہاں نیچ کے بیت الخلاء استعمال نہیں کرتا تھ بلکداو پر گھر کے بیت الخلاء میں جاتا تھا اس لیے کدا گریہاں جاؤں گاتولوگ دیکھیں گے کہ حاضری دینے جارہا ہے مجھے اس سے شرم آتی ہے دل کے الدر شرم ہوتو شرم آتی ہے درندا گربے حدیء ہوجائے تو اس کوکسی کام سے شرم نہیں آتی جیسے کسی نے کہا کہ: بے حیا باش وہرچہ خوابی کن

آج کل تو صرف ایک چیز ہے شرم آتی ہے وہ ہے ڈاڑھی، چنانچہ کہتے ہیں کہ ارے میاں! تیرے منہ پر ڈاڑھی ہے، تجھے شرم نیس آتی، چنانچہاس ڈاڑھی کو کاٹ کر شرم کااڈ و بی اُڑا دیااب جو جا ہوکرتے رہو۔

# المیج باتھ کی دوسری خرابی:

بہر حال، کمرے کے اندر بہت الخلا و بنانے میں ایک خرابی بیہ ہے کہ اندر جانے والا مب کے سامنے اس کے اندر جائے گا پھر اندر جاکر وہ جان ماری کرے گا، اب اندر وہ آوازیں چھوڑر ہا ہے اور بیسب بن رہے ہیں۔ گویا کمرے کے لوگ خوشبو بھی سونگھ رہے ہیں اور گانا بھی بن رہے ہیں، پوری بحل مزہ نے رہی ہے بیہ ہے آج کل کا انسان لہذا پائخانہ جس حد تک ہوسکے دور ہونا جا ہے، ٹھیک ہے آج کل کے مکانوں ہیں اتی وسعت نہیں ہے کہ دور بنایا جائے ، اس وجہ سے قریب بنانا پڑتا ہے، گر پھر بھی اس کا خیال کر لیا جائے کہ جس حد تک ہوسکے دور ہو۔ آخر باور چی خانداور کھانا کھانے کا کمرہ بھی تو دور بناتے ہیں، یا بخانہ تو اس سے زیادہ دور ہونا جا ہے۔

# حلتے پھرتے بیشاب خشک کرنا:

کراچی میں یہ چیزنظر نہیں آتی لیکن صوبہ سر صدمیں اوراندرون میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پیٹاب کرنے کے بعد سکھانے کے لیے ڈھیلہ ضرورا ستعال کرتے ہیں اوراس کا طریقہ بیا اختیار کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ازار بند ہے اور دوسراہا تھ شلوار کے اندر ڈال کر ڈھیلے سے بیٹا ب سکھار ہے ہیں اورادھراُ دھر شہل رہے ہیں اورا کر دو جار بیمل کر دھیلے سے بیٹ اوران آپس میں باتیں بھی کرتے رہتے ہیں ، مجلس بازی بھی ہور ہی کررہے ہیں تواس دوران آپس میں باتیں بھی کرتے رہتے ہیں ، مجلس بازی بھی ہور ہی ہور ہی

ہوتی ہے لیکن لوگ بغیر کسی پردے کے سب کے سامنے بلا جھجک میکل کرتے رہتے ہیں۔

#### خشک کرنے کے لیے علیحدہ جگہ:

قانہ مجون ہیں اس کا انظام تھ کہ جس شخص کو بیشاب کے بعد قطرہ آتا ہو، اوراس کوخشک کرنے کے لیے ضرورت بیش آتی ہواوروہ زیادہ دیر بیت الخلاء ہیں نہ بینے سکتا ہو ایسے لوگوں کے لیے ایک گل بنائی گئ تھی وہ شخص اس گلی کے اندر جیسپ کر بیٹل کرتا رہے، اس کا مقصد صرف یمی تھا وہاں پرسب لوگ تو انہین ہے واقف تھے چنانچہ وہاں کا قانون یہ تھا کہ اس گلی میں ایک وقت میں صرف ایک شخص جائے گا جب وہ فارغ بوجائے تو دومر اشخص وہاں جائے گا۔

## استنجاء خشك كرنے كاطريقه:

جولوگ دین دارنیس میں اور جن کونماز روزے کا اہتمام نہیں ہے ان کوتو استخاب کی ضرورت بی نہیں وہ تو شروع بی سے پاک بی پیدا ہوئے میں اور پاک بی رہیں گے۔ جن کو پاک رہنے کا خیال ہے ان سے بات کر رہا ہوں کہ ان کو اس طریقے سے استخاب نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے وہ صلے سے سکھاتے رہیں۔ استخاب خشک کرنے کا مفصل طریقہ 'احسن الفتاوی'' کی دوسری جلد میں موجود ہے وہاں دیکھ لیاجائے ،اگروہ طریقہ استعمال کرایا جائے تو بعد میں قطرہ نہیں آتا، جب قطرہ بی نہیں آئے گا تو خشک کرنے کا طریقہ استعمال کرایا جائے تو بعد میں قطرہ نہیں آتا، جب قطرہ بی نہیں آئے گا تو خشک کرنے کا قصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ گرآج کل لوگ زیادہ مسل کراور زیادہ وہ صلا کرو سے ہیں۔

# یہ بری کے قن کی طرح ہے:

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثال بکری کے تھن جیسی ہے اب اگر کوئی شخص میہ جاہے کہ میں بکری سے تھنوں سے دودھ نکال کر بالکل ختم کرووں کہ اس کے بعد کوئی قطرہ بھی نہ آئے تو یہ مکن نہیں۔اس لیے اگر دو چار کھنے بھی اس طرح دورہ نکا لے گا توا یک ایک قطرہ دورہ آتا ہی رہے گا، لہٰذا سیح طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ انجیل طرح پیشاب کرنے کے بعد چھوڑ دیں ، تو خود بخو دیپیشاب آ نابند ہوجائے گا اور خشک ہوجائے گا۔ آج کل جوطریقہ لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس کوتعتی فی الدین کہتے ہیں جومنوع ہے۔ بہر حال کما ہوں میں استنجاء کا طریقہ پڑھ لیا جائے اور اس طریقے ہے استنجاء کرلیا جائے تو اس کے بعد ان شاء اللہ تعالی قطرہ نہیں آئے گا اور اگر بالفرض بیاری کی وجہ سے اور مثانے کی کمزوری کی وجہ سے قطرہ آئے تو کیڑ کر چلئے چرنے کی بحد ہے اور مثانے کی کمزوری کی وجہ سے قطرہ آئے تو کیڑ کر چلئے چرنے کی بعد جب اطمینان بھٹو چیچر وغیرہ انہوں تھی طرح لگا دیں۔ دس پندرہ منٹ کے بعد جب اطمینان ہوجائے گا اس وقت اس ٹیٹو چیچر کونکال کر پھینک دیں۔

# مجلس کے اندررت خارج کرنا:

ای طرح مجلس کے اندر رس خارج کرنا آداب معاشرت کے خلاف ہے وہ رس خارج کرنے والا یہ محصاہ کے بات چھی رہے گی اس لیے کہ مجلس میں تو بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کیا پتا چلے گا کہ کس نے میحرکت کی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عیب چھیا رہے گا مگر آپ نے اس فعل سے کتنے لوگوں کو ایڈ اء بہنچائی ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

#### المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (متفق عليه)

مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکیف نہ پہنچ۔
اب اگر میدر کے خارج کرنے والے کہیں کہ ہم نے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں پہنچائی لہٰذااس حدیث کے اندر ہمارے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف ہاتھ اور زبان سے تکلیف مت بہنچاؤ ، بلکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ کسی عضو سے بھی کسی کو تکلیف مت بہنچاؤ ۔ لہٰذا یہ نہیں

کہ آپ کسی کوز در سے لات ماردیں اور کہیں کہ ہم نے ہاتھ سے تو تکلیف نہیں پہنچائی۔ لہذااس صدیث کا مطلب میہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پینچے۔

# مجلس ہے اُٹھ کر چلے جا کیں:

بومیو پیتھک کی ایک ووا ہے جس کانام'' کارگووج" ہے اس کواستعال کرنے ہے رہے کی بد بوزائل ہوجاتی ہے، پھراگر وہ رہ مجلس میں بھی خارج کرلے تو کوئی حرب نہیں کیونکہ بد بونہ ہونے کی وجہ ہے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی ،اس وواسے فائد و حاصل کرنا چاہیے بہت مفید دوا ہے۔ بہر حال اولاً تو بیکوشش کرنی چاہیے کہ رہ کے بوزائل ہوجائے لیکن یہ بات حاصل ہواس وقت تک یے مل کریں کہ جب رہ کا دباؤ محسوس ہو تو کھنکار نے کے بہانے اُٹھ کرمجلس سے باہر چلے جا ئیں ،کسی کو پتائیں چلے گا کہ آپ رہ خارج کرانے گئے ہیں۔

## تماز میں رہے خارج ہونے پر کیا کریں:

حضوراقد سلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو دیکھیے فر مایا کداگر کوئی شخص جماعت سے نماز اداء کررہا ہے اوراس وقت اس کی ریخ خارج ہوگئی اب اگر وہ شخص و سے بی جماعت چھوڑ جاتا ہے تو لوگ سجمیں گے کداس کی ریخ خارج ہوگئی ہے تو یہ بات مروت اور شرم کے خلاف ہے راس لیے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فر مایا کہ جب وہ شخص جماعت چھوڑ نظے تو اس وقت وہ ناک پر ہاتھ رکھ لے تاکہ لوگ یہ سجمیں کہ شاید اس کی نکسیر چھوٹ گئی ہے اور یہ پتا نہ چلے تو اس کی ریخ خارج ہوگئی ہے یہ اسلام کی تعلیم کہ کس صد تک اس شرم کی بات کو چھپانے کی کوشش فر مائی ہے اس لیے اس بات کا اظہار ہو جانا کہ اس شخص سے یہ کام ہوا ہے یہ خود شریعت کی نظر میں معیوب ہے جا ہے انس کی بوت ہے بات کی بوت کی نظر میں معیوب ہے جا ہے اس کی بوت کے بات کا جولوگ استخاء خشک کرنے اس کی بوت کے بات کی بوت کی نظر میں معیوب ہے جا ہو اس کی بوت کے بات کی بوت کے بات کی جولوگ استخاء خشک کرنے اس کی بوت کے بات کی بوت کی بوت کے بات کی بوت کے بات کی بوت کے بات کی بوت کے بات کی بوت کی بوت کے بات کی بوت کے بات کی بوت کے بات کی بوت کے بات کی بوت کی نظر میں معیوب ہے جا ہے اس کی بوت کے بات کیا کہ بوت کی بوت کے بات کی بوت کے بات کے بات کی بوت کی بوت کے بات کی بوت کے بات کی بوت کی بوت کے بات کی بوت کی بوت کے بات کی بوت کے بات کی بوت کی بوت کے بات کی بوت کے بات کی بوت کی بوت کے بات کی بوت کے بات کی بوت کی بوت کی بوت کی بوت کے بات کی بوت کی بوت کی بوت کی بوت کی بوت کے بات کی بوت کی بوت کے بات کی بوت کے بات کی بوت کے بات کی بوت کے بات کی بوت کی بوت کے بات کی بوت کی بوت کی بوت کی بوت کے بات کی بوت کی

کے لیے شلوار میں ہاتھ ڈال کر پھرتے رہتے ہیں یہ ممل س قدر شریعت کی نظر میں معیوب ہوگا۔ یہ بہت غلط مل ہے ایسا ہر گزنہیں کر ڈچاہیے۔

#### ایک میاں جی کا قصہ:

ایک قصہ یاد آیا کہ میاں جی کے پاس چھوٹے چھوٹے بیچ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، وہ بار بارر رخ خارج کردیا کرتے تھے، میاں جی نے ان بیجوں کو مجھایا کہ ایسا کرنا گن ہی بات ہے ایسا مت کیا کر و بلکہ اس وقت اُنھ کر باہر چلے جایا کرواور یہ اصطلاح مقرر کردی کہ جب بیشاب کے لیے جانا ہوتو ایک انگلی دکھا کرچھٹی لیا کرواور جب با مخان کے کیے جانا ہوتو ایک انگلی دکھا کرچھٹی لیا کرواور جب با کان نہوتو دوانگلیاں دکھا دیا کرواور جب رت خارج کرنی ہوتو دوانگلیاں دکھا دیا کرواور جب رت خارج کرنی ہوتو دوانگلیاں دکھا دیا کہ وہ میاں جی بڑے جھٹی کروکہ استاذ جی جڑیا چھوڑ نے جار با ہوں اس سے بتا چلا کہ وہ میاں جی بڑے سے دار تھے اور ہجھ واری کی بات انہوں نے بچوں کو بتائی ورنہ عام طور پر میاں جی میں اتنی میں تنی سمجھ نہیں ہوتی کے ونکہ بچوں سے ان کوواسط ہڑتا ہے۔

#### بیٹھنے کے آ داب:

ایک ادب یہ ہے کہ جب کوئی شخص و ماغی کام میں مصروف ہوتو اس کے تریب نہیں ایک ادب یہ ہے کہ جب کوئی شخص و ماغی کام میں مصروف ہوتو اس کے تریب بیٹھنا جا ہے کیونکہ اس کے قریب بیٹھنا جا ہے۔ حضرت طرح کوئی شخص اگر بیٹھنا جا ہے۔ حضرت مقانوی رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ تخریف فرما تھے، ایک شخص جا کران کی بیٹت کے بیچھے بیٹھ گئے آپ تو حکیم الامت تھے علاج کرنا جانے تھے، اس لیے آپ اپنی جگہ ہے اسلی جا کہ اور اس کی بیٹت کے بیچھے بیٹھ گئے اب وہ ایک دم اپنی جگہ ہے جلدی سے اُٹھنے لگا تو حضرت نے فرمایا کہ خبر دار، اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، تا کہ تہمیں اندازہ ہوکہ دوسرے کے حضرت نے فرمایا کہ خبر دار، اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، تا کہ تہمیں اندازہ ہوکہ دوسرے کے جیجھے بیٹھے ہوتی ہے۔

# مجلس میں باتنی کرنے کے آداب:

#### کھانے کے آ داب:

اگر کسی جگہ پر اجتماعی طور پر لوگ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھارہے ہوں تو بہت چھوٹے بچوں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھانا کھائے گاتو ہجوں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھانا کھائے گاتو ہمیں اس کے مند سے لقمہ باہر نکلے گا بھی اس کی ناک بہدرہی ہوگی ہمی وہ وہ ہیں بینھ کر بیٹنا ہمی کر لے گاتو جولوگ ساتھ کھانا کھارہے ہوں گے ان پر کیا گزرے گی ،ان کو بیٹنا ہمی کر لے گاتو جولوگ ساتھ کھانا کھارہے ہوں کے ان پر کیا گزرے گی ،ان کو گھن آئے گی اور تکلیف ہوگی ، اس لیے اصول یہ ہے کہ جب وو آ دی اکٹھے کھانا کھارہے ہوں تو ان میں ہے کوئی بھی اس طریقے سے کھانا نہ کھانے کہ اس کی وجہ سے کھارہے ہوں تو ان میں ہے کوئی بھی اس طریقے سے کھانا نہ کھائے کہ اس کی وجہ سے کھارہے ہوں تو ان میں ہے کوئی بھی اس طریقے سے کھانا نہ کھائے کہ اس کی وجہ سے کھارہے ہوں تو ان میں ہے کوئی بھی اس طریقے سے کھانا نہ کھائے کہ اس کی وجہ سے کھارہے ہوں تو ان میں ہے کوئی بھی اس طریقے سے کھانا نہ کھائے کہ اس کی وجہ سے کھارہے ہوں تو ان میں ہے کوئی بھی اس طریقے سے کھانا نہ کھائے کہ اس کی وجہ سے کھارہے ہوں تو ان میں ہے کوئی بھی اس طریقے سے کھانا نہ کھائے کہ اس کی وجہ سے کھارہے ہوں تو ان میں ہے کوئی بھی اس طریقے سے کھانا نہ کھائے کہ اس کی وجہ سے کہ دوران میں سے کوئی بھی اس طریقے سے کھانا نہ کھائے کہ اس کی وجہ سے کھائے کہ اس کی وجہ سے کھانا نہ کھانا نہ کھائے کہ اس کی وہوں تو ان میں سے کوئی بھی اس طریقے کے کھانا نہ کھائے کہ اس کی کھائے کہ اس کی کھائے کہ اس کی کھائے کھائے کہ کھائے کہ اس کی کھائے کہ بس کی کی کھائے کھائے کہ کھائے کہ کہ کی کھائے کہ کی کھائے کہ کھائے کہ کھائے کھائے کہ کہ کھائے کہ کے کھائے کہ کوئی کھائے کے کہ کھائے کہ کھائے کہ کھائے کہ کھائے کہ کہ کی کھائے کہ کھائے کہ کھائے کہ کھائے کہ کھائے کہ کھائے کہ کھائے کھائے کہ کھائے کہ کھائے کہ کھائے کہ کھائے کے کہ کھائے کھائے کے کہ کھائے کھائے کھائے کہ کھائے کے کہ کھائے کے کھائے کہ کھائے کہ کھائے کہ کھائے کھائے کہ کھائے کہ کھائے کے کہ کھائے کہ کھائے کہ کھائے کھائے کہ کھائے کے کھائے کہ کھائے کے کھائے کہ کھائے کے کہ کھائے کہ کھائے کہ کھائے کے کہ کھائے کے کھائے کھائے کے کھائے کے کہ کھائے کے کھائے کے کھائے کے کھائے کے کھائے کے کھائے کھائے کہ کھائے کے

دوسرے کو گھن آئے۔مثلاً وہ اس طرح کھانا کھار ہاہے کہ ساری اُنگلیاں سالن کے اندر ڈال کر اور روٹی ڈبوکر کھار ہاہے اس سے دوسرول کی طبیعت مکدر ہوگی بہر حال ہیہ چند مثالیں میں نے بتادیں اگرانسان کے اندرفکر ہوتو ان سے بچنے کا اہتمام کرتاہے۔

# نیک ہونے کامعیار کیاہے:

جن لوگوں میں فکر ہوتی ہے وہ دین داری کا معیار کس چیز کو قرار دیتے ہیں، سنیے!

ایک مرتبہ میں نے گھر میں کہد دیا کہ فلال خاتون نیک ہے، گھر والوں نے کہاوہ خاتون صفائی رکھتی نہیں، نیک کیسے ہوگئی؟ کیا کام کی بات کہددی آج کل لوگوں نے نیک اس کو سمجھر رکھا ہے جس کے سر میں جو میں چل رہی ہوں، بد ہوآ رہی ہو، جس میں اس کی رش نگل رہی ہو، اس کی ذات سے دوسرول کو تکلیف پہنچے رہی ہو چر بھی وہ ہڑی نیک ہے،

اس لیے وہ نماز پڑھتی ہے اور ہروقت اس کے ہاتھ میں شبح رہتی ہے ایک خاتون کود کھا کہ وہ نری بیک خاتون کود کھا ہے، بڑی ہرا کہ اس نے بیٹھ کر کھٹ کھٹ شبح گھمار ہی ہے، بوان اللہ بڑی نیک خاتون میں چھوڑتی ، جی کہ وی کے سامنے بیٹھ کر کھٹ کھٹ شبح گھمار ہی ہے، بوی بردی نیک خاتون میں چھوڑتی ، جی کی وی وی کے سامنے ہو کے بھی شبح ہوئے بھی شبح کہ بردی بردی ہوں ہوں کے ہاتھ میں تبعیج ہو کے ہوں کی بڑے کے بارے میں تو یہ خطرہ ہے کہ وہ کی ہڑے کے بارے میں تو یہ خطرہ ہے کہ وہ کی ہڑے کی گناہ کے اندر بھی جتلا ہواوراس وقت بھی اس کے ہاتھ میں شبح ہو۔

# وہ خص بیارہے:

اسلام کی نظر میں معیوب ہے تو اس کو نیک نہیں کہا جاسکتا لہٰذا اگر فرض کریں کہ اس اسلام کی نظر میں معیوب ہے تو اس کو نیک نہیں کہا جاسکتا لہٰذا اگر فرض کریں کہ اس خاتون کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں لیکن صفائی کا خیال نہیں کرتی تو وہ کیے نیک موجود ہیں لیکن صفائی کا خیال نہیں کرتی تو وہ کیے نیک موجود ہیں انسان کو ہوشیار رہنا چاہے۔اگر پوراجیم تندرست ہے اور ممکمل طور پرمسلمان نظر آرہا ہے لیکن اگر ذرا بھی اسلام کے خلاف کوئی کام کرے گا تو

. اس کو پیرمکمل مسلمان نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کو بیکبیں گے کہ وہ بیار ہے مثلاً اگر کئی نے بزارا دکام پرمل کر لیالیکن ایک عظم پرمل نہیں کی تواس کو نیک نہیں کہیں گے نیک جسی ہوگا جب ترارا دکام پرمل کر لیالیکن ایک عظم پرمل نہیں کی اہتمام نہیں کرتا وہ نیک کیے ہوگیا۔ جب تمام احکام پرممل کرے گالہٰ داجو صفائی کا اہتمام نہیں کرتا وہ نیک کیے ہوگیا۔

# صفائی کی تا کید:

شریعت کا حکم بیہے کدانسان صاف تقرار ہے ،خود بھی صاف تقرار ہے ،ا بنالباس بھی صاف ستھرار کھے، برتن صاف ستھرے رکھے ، مکان صاف ستھرار کھے، بستر صاف ستحرار ہے، اس **میں ب**ر ہواورمیل کچیل نہ ہو، داغ و ھیے نہ ہوں۔حضور اقدس صلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا كه: فناءِ داركوصاف ركھو، فناء كا مطلب وہ جگدے جو گھر كى بيرونى و بوار سے باہر کتن ہے، لہٰذا گھر کے ساننے جوراستہ ہے، سڑک ہے وہ سب فتاء دار ہے، اس کوصاف رکھوا ور جب گھر کے ہاہر والے جھے کوصاف رکھنا اتنا ضروری ہے تو گھر کے صحن کوصاف رکھنا کتنا ضروری ہوگا اور پھر کمروں کوصاف رکھنا کتنا ضروری ہوگا۔ گھر کے اندر کے فرش اور بستر کوصاف رکھنا اس ہے بھی زیادہ ضروری ہوا اور بستر کی بنسویت اینے لباس کوصاف رکھنا اس ہے بھی زیادہ ضروری ہوا ادرلباس کی بنسبت اینے جسم کو صاف رکھنا اس ہے بھی زیادہ ضروری ہوا اورجسم کی ہنسبت اینے دل کوصاف رکھنا اور تو بہاستغفار کرتے رہنا، گنا ہول ہے بیجتے رہنااس سے زیادہ ضروری ہوا۔لہٰذا جب گھر کی اورلباس کی اورجسم کی صفائی کریں اس ونت ساتھ میں استغفار اور توبہ بھی کرتے ر ہیں تا کہ دل کی صفائی بھی ہوتی رہے۔

اسلام كى عجيب تعليمات وآواب:

آخر میں خلاصه مجھ لیں اوراس کوخوب یا در تھیں وہ یہ کہ تہجد پڑھ لیمنا،تسبیجات زیادہ پڑھ لیمنا، تلاوت زیادہ کرلیمنا،غل نمازیں زیادہ پڑھنادغیرہ اوران چیزوں کو مجھنا کہ ہے نیک ہونے کا معیار ہے، یہ بات غلط ہے، بلک سب سے پہلے درجے میں گناہوں کو چھوڑنا ہے، خاص طور پران گناہوں کو چھوڑنا جن کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا جیسے لوگوں کو ایڈا ماور تکلیف پہنچانے کے گناہ سے بچناا نہنائی ضروری ہے۔ شریعت نے اس حد تک حکم دیا ہے کہ کسی میتم بچے کے سامنے اپنے بچے سے بیار نہ کریں کیونکہ اس وقت اس نیچ کو اپنا باب یاد آجائے گاای طرح کسی بوہ کے سامنے اپنی بیوی ہے کوئی خاص لگاؤ کی بات نہ کریں اس سے اس کو اپنا شوہریاد آجائے گا۔ اسلام کی کیا مجیب تعلیم ہے لیکن کی بات نہ کریں اس سے اس کو اپنا شوہریاد آجائے گا۔ اسلام کی کیا مجیب تعلیم ہے لیکن اس کوکسی نے سمجھائی نہیں ۔ آئ کل مسلمان کی ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی ۔ خیال ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ فکر نہیں ہے، اگر دلوں میں فکر پیدا ہوجائے تو یہ سارے مسئلے طل ہوجائیں۔ اللہ تعالی ہم سب میں فکر پیدا فرمادے اور گناہوں سے سارے مسئلے طل ہوجائیں۔ اللہ تعالی ہم سب میں فکر پیدا فرمادے اور گناہوں سے بچنے کی اورد وسروں کو تکلیف سے بچانے کی فکر عطاء فرمادے ۔ آئین

## دوسرول كوتكليف نه دينے كا أصول:

آپ کی ذات ہے کسی کو ایذاء اور تکلیف نہ پہنچے، اس کے بارے میں اُصول یہ ہے کہ'' عدم قصدِ ایذاء'' کافی نہیں ہے، (یعنی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہ کرنا کافی نہیں) بلکہ'' قصدِ عدم ایذاء'' رکھنا ضروری ہے، ("تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ کرنا ضروری ہے) دونوں کافرق تجھے اور پھراس کے مطابق عمل سیجے۔

## "عدم قصدِ ايذاء "كامطلب:

''عدمِ تصدِ ایذاء'' کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی، اب اس شخص سے کہیں کہ میں نے آپ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ جان ہو جھ کر تکلیف نہیں پہنچائی بلکہ پہنچ گئی تو گناہ سے بیخے کے لیے یہ عذر پیش کرنا کافی نہیں ہے۔مثلاً آپ نے کسی جگہ سوئی چھوڑ دی، وہ کسی کولگ گئی تو آپ کہیں گے میں نے جان ہو جھ کرتھوڑی لگائی ہے یا آپ راستے میں موٹر سائیل پر کہیں جارہے ہیں وہ موٹر سائیل کسی سے نکراگئی، اب آپ کہیں کہ میں نے جان ہو جھ کرتھوڑی ماری ہے۔ یہ "عدم قصد ایذا،" ہے، یعنی میں نے ایذا، پہنچانے کا قصد نہیں کیا تھا، اس عذر کی وجہ سے نداس کو دنیا کے قانون کے اعتبار سے معاف کیا جائے گا اور ندآ خرت میں معاف کیا جائے گا اور ندآ خرت میں معاف کیا جائے گا گونکدا کر چتم نے ایذا، پہنچانے کا قصد نہیں کیا تھا، کیکن غفلت کو ل برتی۔

#### بيت الخلاء مين وتصيلون كااستعال:

ایک بات یہ بھھ لیس کہ شہروں کے استنجاء فانوں میں جہاں گئرسٹم ہے وہاں وصلوں کا استعال کرنا، چاہے وہ پھر ہو، یامٹی کا ڈھیلا ہو،اس طرح کپڑے کا استعال کرنا، کاغذ کا استعال کرنا، جا کرنمیں۔ کیونکہ اگر آب ان چیزوں کو استعال کریں گے تو اس سے کٹر بند ہوجائے گا جس کے نتیج میں گھروالوں کو بلکہ محلّہ وا اوں کو تکلیف ہوگ، جبکہ ڈھیلے کا استعال کرنامستحب ہے،اب ایک مستحب کو اواء کرنے کے لیے دوسروں کو جبکہ ڈھیلے کا استعال کرنامستحب ہے،اب ایک مستحب کو اواء کرنے کے لیے دوسروں کو ایڈ اء پہنچا نا بعقوں پھیلانا، بیاریاں پیرا ہونے کے اسباب پیدا کرنا کتنا ہوا گناہ ہے،اس جے بچنا ضروری ہے اس لیے استخاء کے لیے ان چیزوں میں ہے کسی چیز کو استعمال نہ کیا جائے البتہ ٹیشو پیپر استعمال کر سکتے ہیں۔

# استنجاء کے بعدلوٹے میں یانی جھوڑ دینا:

بعض لوگ استنجاء کرتے وقت لوئے میں پانی جھوڑ دیتے ہیں ،استنجاء کے لیے لوٹا مجرا، اور پھر آ دھا پانی لوٹے میں چھوڑ دیا ، تجربہ یہ ہے کہ جب کوئی خرابی اور بھاری چلتی ہے تو وہ پوری دنیا میں ایک ،ی طرح کی ہوتی ہے ، چنا نچہ دنیا کے جس علاقے میں بھی جانا ہوا ،یہ مرض ہر جگہ پایا ، چاہوہ پاکتان ہو، ہند دستان ہو، ایران ہو، سعودی عرب ہو، اور عورتوں میں بھی ہوتا ہے۔

# استنجاء کے بعد یانی بہادی:

جمعہ کے روز بیان کے بعد جب میں او پر جاتا ہوں اور استجاء خانے میں جاتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ بیان سخنے کے لیے آنے والی خواتین میں بھی بیم من موجود ہو وہ لوٹے میں پانی جھوڑ جاتی ہیں۔ اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ پانی بچاکر کیوں رکھا ہے۔ اتنی بات تو تھیک ہے کہ وضوء کا بچا ہوا پانی متبرک ہے اگر اس کو بچاکر رکھ لیا جائے اس نیت ہے کہ متبرک بجھ کر تھوڑ اتھوڑ اس کو بیس گے، وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کین استخاء ہے بچا ہوا تو متبرک بجھ کر تھوڑ اتھوڑ اس کو بیس گے، وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کین استخاء ہے بچا ہوا تو متبرک نہیں ہوتا۔ اس کو کیوں بچاکر رکھ جاتا ہے۔ یہ کام عقل کے خلاف ہے، اصولی بات یہ ہے کہ لوئے میں اتنا ہی پانی لیا جائے جتنے پانی کے استعال کی ضرورت ہو، زیاوہ پانی لینے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور اگر کسی وجہ سے لوئے میں کیا ہے، اور اگر کسی وجہ سے لوئے میں زیادہ پانی لیا تو فارغ ہونے کے بعد اس کو کیوں نہیں بہا یا خال تکہ بیشا ہو گئانے ہے فارغ ہونے کے بعد جتنا زیادہ بہا دیا جائے اتنا ہی جاتا حالاتکہ بیشا ہ، پائخانے ہوگی، بدیختم ہوگی، تعفن دور ہوگا۔

# یانی بیجانے کے دونقصان:

اس بإنى كوبچا كرر كھنے ميں دونقصان بير:

ایک میہ ہے کہ بیاندیشہ ہے کہ اس پانی میں چیونٹیاں یا چھپکلی وغیرہ گر کر مرجائے، بھر بعد میں جانے والاشخص اس پانی کو بغیر و کیھے استعمال کر لے تو اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔

و وسرا نقصان میہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی برتن اُٹھا تا ہے تو اس کے ذہن میں پہنے ہے اس کے وہن میں پہنے ہے اس کے وہن میں پہنے ہے۔ اس کے وزن کا دھیان ہوتا ہے کہ اس کا کتنا وزن ہوگا۔ جب ہم بیت الخلاء میں نوٹا اُٹھایا تو میں نوٹا اُٹھایا تو میں نوٹا اُٹھایا تو

ا جا تک بنا چلا کداس میں تو یانی ہے؛ اس وقت وہ لوٹا ہاتھ سے چھوٹے لگتا ہے ، اس کے نتیج میں دوسر ہے فض کوایڈ اء بھی ہوئی۔ ذبئن اس کا پریشان ہوا ، اور اگر وہ لوٹا ہاتھ سے چھوٹ گیا تو لوٹ کو بھی ضرب بہنی اور جو بانی گرااس کا بھی نقصان ہوا، آپ کی ذراس ہے احتیاطی اور غفلت سے کتنے نقصان ہوئے ، اگر ذوق ہی سیحے نہ ہو، فکر آخرت ہی نہ ہو تو اس کوان چیزوں کی طرف توجہ بیں ہوتی۔

### میرے کرے میں صفائی کا اہتمام:

میں آپ کوایک بجیب بات بتا تا ہوں وہ یہ کہ میں اوپر جس کمرے میں بیٹھتا ہوں وہ ہر وقت چاروں طرف ہے بندر بتا ہے ، کوئی گھڑ کی تھی ہوئی نہیں رہتی ، حالا نکہ اس میں بوقت ضرورت بتیاں بھی جلائی پڑتی ہیں اگر کسی وقت بتی چلی جاتی ہوت وقت در داز دیا گھڑ کی کھولتا ہوں تو بجیب منظر نظر آت ہے ، وہ بحیب منظر یہ ہے کہ ہمارے گھر میں صفائی کا بہت اہتمام ہوتا ہے گر جب میں ورواز ہ کھولتا ہوں اور سور تی کی روشی اندر آتی ہے تو میں کمرے میں و کھتا ہوں کہ کہیں چیونی مرک پڑی ہے ، ان کو د کھے کر معلوم ہوتا ہے کہیں چیونی کمرے میں ۔ ان کو د کھے کر معلوم ہوتا ہے کہیں جیونی کمرے میں د کھیا کہوں کہیں جیونی کمرے میں ۔ ان کو د کھے کر معلوم ہوتا ہے کہیں جیونی کمرے کے بیاں تو یالکل بھی صفائی نہیں ہے میں ہی خواظر آر ہا ہے۔

# قلب میں روشنی ہونی حیاہیے:

اس سے بیبیق ملاکہ اگر قلب میں روشن نہیں ہے اور فکر آخرت نہیں ہے صفائی نہیں ہے تو پھر دنیا کھر کی خرابیاں ، نقائص اس دل میں ہوتے ہیں ،لیکن نظر نہیں آئے۔اگر کمرے میں سانپ ہوں ، پچھو ہوں ، کا نئے ہوں ، پچھ بھی ہو، کمرے میں سانپ ہوں ، پچھو ہوں ، کا نئے ہوں ، پچھ بھی ہو، وہ نظر نہیں آئیں گے اور اگر کمرے میں اُجالا اور روشنی ہوتو اس میں مری ہوئی چیونی بھی نظر آئے گی جوں اور کھٹل بھی نظر آئیں گے۔

یہ باتیں جومیں بنار ہاہوں، عام نداق کے مطابق سیمجھا جاتا ہے کہ یہ فضول ہاتیں ہیں، یہ اس لیے سمجھا تا ہوں کہ قلب کے اندرصفائی نہیں ہے، ہاں اگرفکر ہواور قلب میں صفائی ہوتب بتا چلے کہ بیکتنی اہم باتیں ہیں۔ بہر حال، استنجاء کے بعد لوٹے میں پانی بچاکر نہ دکھا کریں، اگر بچ جائے تو اس پانی کو بہادیں۔

#### ۇعاء:

اب دُعاء فر مالیں کہ یااللہ! ہم سب کو جے معنی ہیں مسلمان بنادے ، فکر آخرت عطاء فر ماد ہے ، شوق وظن آخرت عطاء فر ماد ہے ، شوق وظن آخرت عطاء فر ماد دیا کے مسافر خانہ ہونے کا استحضار اپنے حبیب محمصلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطاء فر ماء دنیا کے مسافر خانہ ہونے کا استحضار عطاء فر ما۔ یااللہ! و نیا کی نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں کا نمونہ بناء کہ جب ہم دنیا کی نعمتیں وکی میں اور پھران کا شوق اوران کی وکھیں اور استعال کریں تو یااللہ! جنت کی نعمتیں یاد آ جا کمیں اور پھران کا شوق اوران کی طلب اور ترب عطاء فر ما۔ ان اعمال کو کرنے کی تو فیق عظاء فر ماجوجہم سے بچا کر جنت میں لے جانے والے ہوں ، یا اللہ! ان بدا عمالیوں اور گناہوں سے ہماری حفاظت فر ما جوجہم میں لے جانے والے ہوں ، یا اللہ! ان بدا عمالیوں اور گناہوں سے ہماری حفاظت فر ما جوجہم میں لے جانے والے ہوں ۔ آمین

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اللهم وبارك المعين والحمدلله رب العالمين.

مقامت بزار کرامتوں سے ہزیر ہے (مواہ) الصورية يوروالله تقالى



وعظ فِقْدَا يَعَمُّرُهُ عِظْمُ مُنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّ

> ناشىر كتاكىكىكىكى ئالمىتىدۇ ــ كابى مىدە

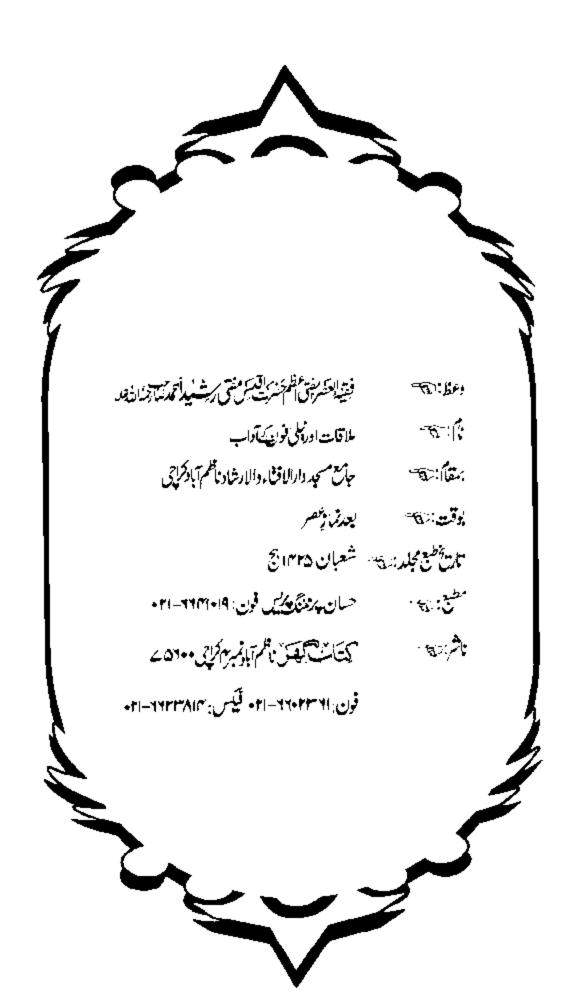

#### 

# وعظ ملا قات اور ٹیلی فون کے آ داب

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعُفِرُهُ وَالْوَمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلِّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُانَ لَآ إِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَشَوِيُكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبَةٍ أَجُمَعِينَ.

أمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ.

#### آ دابِ معاشرت کے دواُصول:

آئ کل ہم میں ہے بہت ہے جھزات کومعاشرت کے آداب کاعلم نہیں، کہ وہ کیا آواب ہیں؟ '' آداب معاشرت'' کامطلب ہے' جینے کے طریقے'' یعنی آنا جانا، اُٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، ان سب کو کس طرح انجام دے؟ اس کے لیے اصول سمجھ لیں:

پہلااصول ہے ہے کہ انسان آنا جانا اُٹھنا بیٹھنااور دوسرے ہے میل ملا قات اس طرح کرے کہ اس کے نتیجے میں نہ اس کی ذات کو تکلیف ہواور نہ ہی دوسروں کو تکلیف پہنچ۔ دوسرااصول ہیں البتہ اس کی جزئیات غیرمحصور ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہیں البتہ اس کی جزئیات غیرمحصور ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسالہ ہے'' آ داب المعاشرت' اگر اس رسالے کو کمش پڑھ لیا جائے اور اس میں ہرار مثالیں بھی کھی ہوں، پھر بھی وہ مثالیں بی ہیں۔ زندگی کے آ داب کا معاملہ ان مثالوں میں مخصر نہیں دے گا بلکہ جب اللہ تعالیٰ بھیرت عظا فرماتے میں توانسان کو پتا جل جاتا ہے کہ دیکام مجھے کس طرح انجام و بنا جا ہے کی طرح نہیں کرنا جا ہے۔

# عمل کے لیے فکر کی ضرورت:

آ داب معاشرت کے بید دواصول تو میں نے بنادیے۔لیکن جب تک انسان لگتا نہیں اور محنت نہیں کرتا کوشش نہیں کرتا اوراس کے اندر فکر نہیں ہوتی تو اس کو بنا بھی نہیں چلتا کہ میں یہاں ان اصولوں کے خلاف کرر ہا ہوں یا نہیں۔اس کی ایک دومتالیں جن میں بہت زیاد و خفلت ہوتی ہے وہ بتادیتا ہوں۔

#### ملاقات کے دوسبب:

آب کوکس سے ملاقات کے لیے جانا ہے، اس ملاقات کی دو وجہیں ہوسکتی ہیں،
ایک میرکہ آپ کواک شخص سے کوئی کام ہے، دوسرے مید کہ صرف ملاقات کے لیے اور
محبت کاحق ادا وکرنے کے لیے جانا ہے۔

# نيك لوگول ي تعلق ركيس:

ویسے محبت نیک ہی لوگوں کے ساتھ رکھنی جا ہیے۔ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لا بأكل طعامك الاتقى (منداحم، مندطيال)

تیرا کھانا صرف متنی آ دی کھائے ،کوئی دوسرا نہ کھائے۔متنی ہے مراد زیادہ شہیج

پڑھنے والانہیں بلکہ اس سے مرادوہ مخص ہے جو گنا ہوں سے نیخے والا ہے لہٰذا حدیث کا مطلب میہ ہے کہ جورات دن گنا ہوں سے بیخے ہیں صرف وہی تیرے مہمان ہونے چاہئیں۔اس کا ہم مطلب نہیں کہ اگر کوئی دوسر المخص مہمان بن کرآ جائے تو اس کو کھانا نہ کھلا کو بلکہ اگر کا فربھی مہمان بن کرآ جائے تو اس کو بھی کھانا کھلا یا جائے گا۔ حدیث کا مطلب ہیہ کہ تم تعلقات ہی متقی لوگوں کے ساتھ دکھو، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ تعلق موان ہیں اس کی آ مدورفت ہوتا ہے، آمدورفت انہی لوگوں کی ہوتی ہے، جس کے ساتھ تعلق نہیں اس کی آمدورفت عام طور پرنہیں ہوتی لہٰذا آپ اپنے رشتے نا طے کرنے ہیں، تجارت کرنے ہیں، اور وصرے معاملات کرنے ہیں متقی لوگوں کو تلاش کرو، کیونکہ جب ان سے تعلقات ہوں گے تو ہی لوگ مہمان بنیں گے۔

# حضور صلى الله عليه وسلم كى ايك دُعاء:

ايك دوسرى عديث من حضورا قدس طلى الله عليه وسلم كاارشاد ب: "اَفُطُو َعِنْدَكُمُ السَّائِمُونَ وَاكْلَ طَعَامَكُمُ الْآبُوارُ وَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ" (ابن ماجه بجمع الزوائد)

یددر حقیقت دُ عاء ہے کہ آپ کے یہاں روزہ دارلوگ اپنے روزے افطار کرتے رہیں اور نیک لوگ آپ کے لیے رحمت کی دُعاء کرتے رہیں اور فر شتے آپ کے لیے رحمت کی دُعاء کرتے رہیں اور فر شتے آپ کے لیے رحمت کی دُعاء کرتے رہیں ۔۔۔۔۔ اس حدیث میں بیفر ہایا کہ روزہ دارلوگ آپ کے پاس افطار کیا کریں۔ بیہ جب مسکمتا ہے جب آپ کا تعلق روزہ داروں کے ساتھ ہو۔ کیونکہ تعلق کی جب آپ کا قات کے لیے آئے اور آپ نے ان کو افطار کی کرنے کی دعوت بیاد پر دہ آپ میل قات کے لیے آئے اور آپ نے ان کو افطار کی کرنے کی دعوت دے دی ،اس طرح بیا فظار کرانے کی سعادت آپ کو حاصل ہوگئی۔

#### افطاری کی دعوت کے نقصانات:

ہے کل جوافطاری کی وعوت کی رسم چل پڑی ہے، وہ غلط ہے اس رسم کاسب سے

بڑا نقصان یہ ہے کہ مغرب کی جماعت جاتی رہتی ہے، افطاری کی غرض ہے جواوگ وعوتیں کھاتے اور کھلاتے ہیں وہ مغرب کی نماز جماعت ہے نہیں پڑھتے اور اگر پڑھتے ہیں ہمجد کی جماعت بہر حال چھوٹ جاتی ہے ہیں ہمجد کی جماعت بہر حال چھوٹ جاتی ہے ہیں ہمجد کی جماعت بہر حال چھوٹ جاتی ہے ہیں ہمجد کی جماعت بہر حال چھوٹ جاتی ہے افطاری کی دوسری خرابی اس کی یہ ہے کہ یہ دعوت قرض ہوجاتی ہے جب ایک نے افطاری کی دعوت کر دی تو وہ مرابیسو چتاہے کہ جب اس نے ہماری دعوت کی ہوتوا ہم بھی ان کی دعوت کریں ہاس قرض ہے چھوٹے کی بڑی آسان ترکیب یہ ہے کہ جب دو مراکو کی شخص تہم ہیں دعوت پر مجبور کر ہے تو اس کی دعوت مت ہیجے۔ وہ خود بی یہ موجوث کی بڑی آسان ترکیب یہ ہے کہ جب دو مراکو کی دعوت مت ہیجے۔ دو ہو تو دی ہیں دعوت کر ہے گا کہ بیتو بھی ہماری دعوت کرتا ہی نہیں چلواس کی جان چھوڑ و۔اس لیے دو خود بی یہ سوچوڑ و۔اس لیے دعوت کر ہے گا۔

### تههارا كھانا نيك لوگ كھائيں:

اس دُماء میں دوسراجملہ بیار شادفر مایا: 'واکل طعامکم الابواد' آپ کا کھانا نیک لوگ کھا کیں۔ یہ جب بی بوگا جب آپ لوگوں کی دوئی نیک لوگوں کے ساتھ بوگی، پُھرنیک لوگ بی آپ کے پاس آ کیں گے۔ وہی نیک لوگ آپ کے پاس کھانا کھا کیں گے۔ جب آپ بھی نیک بوگے اور آپ کے دوست بھی نیک بوگے اور آپ کے دوست بھی نیک بوگے اور آپ کے یاس کھا کیں گے۔ جب آپ بھی نیک بوگے اور آپ کے دوست بھی نیک بوگے اور آپ کے پاس نیک لوگوں کی آ مدورفت بوئی تو پھر فر شخے تمبارے لیے رحمت کی ذما کیں کرنے لیس گے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب مظلم لطفے کے طور براس دُماء بر فرماتے ہیں کہ ''اکل طعامکم الابواد' یعنی تمہارا کھانا'' ابرار' بی کھا تارہے۔ فرماتے ہیں کہ ''اکل طعامکم الابواد' یعنی تمہارا کھانا'' ابرار' بی کھا تارہے۔

### نیک آ دمی ہے محبت ایمان کی علامت:

بہرحال بات یہ چل ری تھی کہ معاشرت کے آ داب کیا ہیں؟ ایک اوب میہ ہے کہ کہیں آئے جائے میں نداہیے آپ کو تکلیف ہوا در ندد وسرے کو تکلیف ہو۔ وہ ملاقات تکلیف کا باعث ند ہو۔ اس لیے جب آپ کسی سے ملاقات کے لیے جا کمیں گے تو جائے کے دوسب ہوں گے ایک مید کہ آپ کسی کام سے ان کے پاس جارہ ہیں۔ دوسرے مید کہ صرف ملاقات بی مقصود ہے۔ نیک آ دمی کے پاس صرف اس لیے جانا کہ یہ نیک ہے ، اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے ، کوئی اور تعلق نہیں ، اور اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں۔ بلکداس سے صرف اس لیے ملاقات کے لیے جارہے ہیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے ، یہ بلکداس سے صرف اس لیے ملاقات کے لیے جارہے ہیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے ، یہ اس کے ایمان کے کامل اور مقبول ہونے کی علامت ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا:

رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه (منفل عليه)

یعنی جو دو مخص صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کی وجہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس محبت کی وجہ سے ملاقات کرتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کواپنے عرش کے سائے ہیں جگہ عطا یفر مائیں گے۔

# كى كام سے ملاقات كے ليے بہلے وقت لے ليں:

بہر حال اگر آپ کو کئی دوسرے کے پاس کئی کام سے جانا ہے تو اس کا طریقہ یہ
ہے کہ اگر پہلے ہے اس کو اطلاع کرنے کی اور ملا قات کے لیے وقت کی تعیین کی کوئی
صورت ہو سکتی ہو تو پھر بغیر اطلاع کے اور بغیر وقت کی تعیین کے اس کے پاس نہ
جا کیں ..... بلکہ اگر خط کے ذریعہ کام چل سکتا ہے تو پھر جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ چند
روز میں گھر بیٹے اس کا جواب آپ کول جائے گا ..... اور اگر ٹیلی فون کی ہولت موجود
ہے تو ٹیلی فون پر بات کر کے کام کر لیجے۔ جانے کی ضرورت نہیں اور اگر جانا ہی ضروری
ہوتو پھر خط یا ٹیکی فون کے ذریعہ یا کئی اور ذریعہ سے وقت تنعین کریں کہ فلال وقت
میں ہم فلال کام کے لیے آنا جا ہے ہیں ،کئی دوسرے کے پاس کئی کام کے لیے جانے
کی طریقہ ہے۔ یہ آواب معاشرت کا حصہ ہے۔

### اظہار محبت کے لیے ملاقا کے لیے اطلاع دینے کی ضرفرت نہیں:

اورا گرای شخص سے کوئی کام نہیں ہے، بلکہ صرف محبت کے اظہار کے لیے ملاقات کے لیے جارے کے بہلے سے دفت کے لیے جارے کہ پہلے سے دفت کے لیے جارے میں تواس صورت میں آ رام اور بہتری ای میں ہے کہ پہلے سے دفت کی کوئی تعیین نہ ہو۔ مکدا جا تک چلے جا کمیں اسساس اجا تک جانے میں بہت سے فائدے ہیں:

ال ایک فاکدہ سے کہ اگر آپ وقت ہی لیتے رہے تواس کا بھجہ سے ہوگا کہ آپ فارن خہیں ہوں ، کی ان کواطلاع وی کہ بین آ نا چاہتا ہوں ، انہوں نے کہا بین آج فارغ نہیں ہوں ، کی ان اور دن آپ ملا قات کے لیے آ ہے ۔ جب دہ فارغ ہوئ تو آپ فارغ نہیں بھی ان کو ملا قات سے عذر اور اگر بلااطلاع کے ویسے ہی کو ملا قات سے عذر اور اگر بلااطلاع کے ویسے ہی چلے گئے تو اظہار محبت کا کام تو ہوتی ہوجائے گا۔ کیونکہ اگر جونے کے بعد ملا قات بھی ہوگی تب تو ظاہر آ بھی کام ہوگیا۔ اور اگر ملا قات نہیں ہوئی اور آپ وہاں سے پیغام جھوڑ آئے کہ میں ملا قات کے لیے آیا تھا آپ تشریف نہیں رکھتے تھے۔ کام بچھ نہیں تھا، محب میں ملا قات کے لیے آیا تھا آپ تشریف نہیں رکھتے تھے۔ کام بچھ نہیں تھا، محب محرف ملا قات ہی مقصور تھی ۔ اس صورت میں مقصد پھر بھی پورا ہوگیا۔ اور اس کی وجہ صرف ملا قات ہی مقصور تھی ۔ اس صورت میں مقصد پھر بھی پورا ہوگیا۔ اور اس کی وجہ سے اور زیادہ محبت بڑھے گی ۔ اس لیے کہ اس کو خیال ہوگا کہ یہ ہماری خاطر آئے تھے اور ہم اس نہیں سکے۔ چلیے ہم ہی وہال پہنچ جا ئیں اب وہ آگئے اور آپ نہیں ملے ہم بی وہال پہنچ جا ئیں اب وہ آگئے اور آپ نہیں ملے۔ چلیے ہم ہی وہال پہنچ جا ئیں اب وہ آگئے اور آپ نہیں ملے۔ چلیے ہم ہی وہال پہنچ جا ئیں اب وہ آگئے اور آپ نہیں ملے۔ چلیے ہم ہی وہال پہنچ جا ئیں اب وہ آگئے اور آپ نہیں ملے۔ چلیے ہم ہی وہال پہنچ جا ئیں اب وہ آگئے اور آپ نہیں ملے۔ چلیے ہم ہی وہال پہنچ جا ئیں اب وہ آگئے اور آپ نہیں ملے۔ چلیے ہم ہی وہال پہنچ جا ئیں اب وہ آگئے اور آپ نہیں ملے۔ کام قوت ہوگیا۔

# ڈ اکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس بلااطلاع جاتا:

حضرت و اکثر عبد الحق صاحب رحمد الله تعالیٰ کے یہاں صرف ان کی زیارت کے لیے جب بھی جانا ہوتا ہے تو میں پہلے ہے بھی تبین بتا تا کہ میں آر ہا ہوں۔ حالاتک یلی فون کی بڑی سہوت موجود ہے۔ بس اچا نک ان کے گھر پر بہتی گئے اگر موجود ہیں تو

ملاقات ہوگئی۔اگرموجودنیں تو پیغام چھوڑ دیا کہ ہم آئے تھے۔اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم واپس گھر پہنچے تو ان کا ٹیلی فون آ جاتا کہ بہت افسوں ہوا کہ آ پ تشریف لائے، ملاقات نہ ہوگی، میں کہتا کہ بس ملاقات ہی مقصودتھی، دُعاء کردیجے، بس یمی کافی ہے۔۔۔۔۔بہرعال ہصرف ملاقات کے لیے جانا ہوتو اس میں وقت نہیں لینا جا ہے۔

#### اجا نك جانے كافائده:

اچا تک پہنے جانے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر ملاقات ہوگئ تو وہ اس ملاقات کو نعمت غیر مترقبہ سمجھے گا کہ دوست سے اچا تک ملاقات ہوگئ ۔ صدیث شریف میں بید و عاء آتی ہے کہ یا اللہ! میں ' نعمت غیر مترقبہ' طلب کرتا ہوں ، اور نا گہانی آفت سے بناہ ما نگہا ہوں ۔ ۔۔۔۔ کیونکہ اگر نعمت اچا تک ل جائے جس کا وہم وگمان بھی نہ ہوتو سر وراورخوشی ما نگہا ہوں ۔۔۔۔ خدانخواستہ اگر اچا تک کوئی مصیبت آجائے تو اس کا صد مداور اس کا احساس زیادہ ہوتی ہے ۔ خدانخواستہ اگر اچا تک کوئی مصیبت آجائے تو اس کا صد مداور اس کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔۔

### حضرت مفتى محد شفيع صاحب رحمه الله تعالى كااحيا نك آجانا:

ایک مرتبه حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دحمه الله تعالی اجا تک مجلس میں تشریف لے آئے ایک دوست نے زور ہے کہا کہ: سجان الله ، نعمت غیر مترقبہ ہے ، یہ سن کر حضرت مفتی صاحب نے فر مایا کہ معلوم نہیں کہ نعمت غیر مترقبہ ہے ، یا آفت ناگہانی ہے ، جو چا ہو کہ لو، ..... جس کو عبت ہوگی وہ اس اچا تک آنے کو ' نعمت غیر مترقبہ' کے گا اور جس کا فورت ہوگی وہ اس کو'' آفت ناگہانی'' کے گا کہ یہ کہاں سے اچا تک مصیبت آگئی۔

### حضرت مولانا خيرمحمرصاحب رحمه الله تعالى كااحا تك آنا:

حضرت مولانا خیرمحرصا حب رحمدالله تعالی کا بیمعمول تھا کہ جب بھی ماتان سے

# جانے کی بجائے فون سے کام لیں:

البت کسی کام ہے دوسرے کے پاس جانا ہوتو وقت لے کر اور اطلاع دے کر پھر جائمیں۔ بغیر اطلاع کے جانے سے خود بھی اذیت اور تکیف میں مبتلا ہوں گے اور دوسرے کو بھی تکلیف میں مبتلا کریں گے۔ پیسے کا بھی نقصان، وقت کا بھی نقصان اور مشقت اور تکلیف میں مبتلا کریں گے۔ پیسے کا بھی نقصان، وقت کا بھی نقصان اور مشقت اور تکلیف اور پریٹانی الگ ہوگی۔ بلکہ اگر ٹیلی فون کے ذریعہ کام ہوسکتا ہے تو جانے کی تکلیف بھی مت سے بھی اور اگر خط کے ذریعہ کام ہوسکتا ہے تو ٹیلی فون بھی استعمال جانے کی تکلیف بھی مت سے بھی اور اگر خط کے ذریعہ کام ہوسکتا ہے تو ٹیلی فون بھی استعمال خت ہے۔

# ٹیلی فون کی بجائے خط کے ذریعہ کام لیں:

اگرانسان میں عقل ہوتو اس کو بات سمجھانی نہیں پڑتی کیونکہ جب عقل سمجے ہوتی ہے تو وہ عین شریعت کے مطابق ہوتی ہوتی ہے، اس لیے میں کہنا ہوں کہ اگر خط کے ذریعہ کام چل سکتا ہوتو ٹیلی فون استعال نہ سمجھے۔ یہ بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آپ وونوں کے درمیان موازنہ کریں گے۔ مثلاً آپ نے خطاکھا، وہ خطاس شخص کے گھر میں ونوں کے درمیان موازنہ کریں گے۔ مثلاً آپ نے خطاکھا، وہ خطاس فقص کے گھر میں مشغول ہے، مثلاً وہ نماز بڑھر ہا ہے، یا سور ہاہے، یا کھانے پینے میں مشغول ہے، یا کھی اور کام ہیں مشغول ہے، مثلاً وہ نماز بڑھر ہا ہے، یا سور ہاہے، یا کھانے پینے میں مشغول ہے، یا کھی اور کام

میں مشغول ہے،لیکن بہرصورت خط اس کے پاس پہنچ گیا، جب اس کو اس کام سے فرصت ہوگی و واطمینان ہے اس کو بڑھ لےگا۔

#### فون کرنے کے نقصانات:

کیکن اگرآ یہ نے اس کو ٹملی فون کیا اور وہ گھر پر موجود نہیں تھا تو آپ کا ٹملی فون ضائع گیا،اب بہے کہاس کے لیے بمیسیج'' پیغام چھوڑ وکہان صاحب کو بیسیج دے وینا، اب ہوتا یہ ہے کہ جس کوفون مرمیسے دیاوہ بھی بھول جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک صاحب کو ٹیلی فون کیاوہ گھریزہیں تھے، میں نے کہا کہ اچھاان کو بتادینا کہ'' رشید احمر'' کا فون آیا تھا۔ میں نے اپنے نام کے ساتھ مفتی نہیں لگایا، ووتین روز گزر گئے،ان کا فون نہیں آیا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ ایسے آ دمی تونہیں ہیں۔ان کوتو جا ہے تھا کہ جلدی ہے مجھ ہے بات کرتے۔ دو تین روز کے بعد یا توان کا ٹیلی فون آیا مامیں نے کیا توان ہے میں نے یو جھا کیابات ہے؟ آپ کو پیغام نہیں ملا؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ یغام ملاتھا کہ:''مسٹررشیداحم''بات کرنا جائے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میرے جانے والول میں ' مسٹررشیداحمہ' تو کوئی نہیں ہے، بہت سوچتار ہالیکن بات سجھ میں نہیں آئی۔ اس داقعہ کے بعد ہے میں نے اپنے نام کے ساتھ''مفتی'' نگانا ضردری بمجھ لیا ہے، تا کہ نوگوں کو تکلیف نہ ہو کیونکہ اگر ویسے ہی صرف نام بتادیتا ہوں تو لوگ''مسٹر'' ہی سمجھتے ہیں اس لیے کہ دنیا میں مسٹرزیادہ ہیں مولوی اور مفتی کم ہیں اس لیے اگر کوئی''رشید'' بتائے گاتو''مسٹررشید' ہی ان کی زبان پرآئے گا۔دل میں بھی''مسٹر' ہی جائے گا۔ بہرحال ٹیلی نون کرنے میں ایک پینقصان ہوتا ہے کہ ان کواطلاع بی نہیں ہوتی۔ جبکه خط میں مید دنوں 🗳 کدے موجود ہیں ،ایک بیہ کہ وہ خط کمتوب الیہ کوضرور ملے گا ، اگر اس وقت نبیں ملا تو دو جار تھنٹوں کے بعدل جائے گا۔

### نملی فون کے ذریعہ دوسرے کو تکلیف:

دوسرافرق ہے ہے کہ جس وقت آپ نے ان کو ٹیلی فون کیا ،اس وقت وہ صاحب موجود تھے،اورانہوں نے آپ سے بات بھی کر لی ، ہوسکتا ہے کہ ان کواس وقت کی کام کی جلدی ہواوران کا دہائے اس وقت حاضر نہ ہولیکن آپ کے فون آنے کی وجہ سے ان کو وہ کام چھوڑ نا پڑا، اور آپ کا فون سننا پڑا۔ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی اور اس تکلیف کا سب آپ ہے ، مثلا اس کو پیٹا ب کی حاجت ہے اور عین وقت ہیں آپ کا نماز کا اور جماعت کا وقت ہے، اس وقت آپ کا فون آگیا، اب یا تو آپ سے معذرت نماز کا اور جماعت کا وقت ہے، اس وقت آپ کا فون آگیا، اب یا تو آپ سے معذرت کرے کہ ابھی جماعت کا وقت ہے، اس وقت آپ کا فون آگیا، اب یا تو آپ سے معذرت کرے کہ ابھی جماعت کا وقت ہے، بعد میں فون کرنا ، یا جماعت کی نماز چھوڑ کر آپ کا فون سنے ، خط کے اندر یہ با تیں نہیں ، اس لیے کہ خط کے چنجنے کے بعد بیضروری نہیں ہوتا کہ فور آس کو کھول جائے اور فور آس کو پڑھا جائے بلکہ اطمینان سے جب فرصت ہواس کو کھول کر بڑھ لیں۔

### ٹیلی فون کی وجہ ہےکھا نا حجھوڑا:

ٹیلی نون میں اکثریہ بھی ہوتا ہے کہ جس کوآپ نے فون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ابھی کھانا کھار ہاہے اور ٹیلی فون سننے کے لیے کھانا حچوڑ کرآنا پڑتا ہے، خط میں یہ تکلیف بھی نہیں۔

تیسرافرق میہ ہے کہ بعض اوقات ٹیلی فون پر آپ جو بات کرنا جائے ہیں وہ اتی اہم اور ضروری ہوتی ہے کہ اس پر پھی خور کرنا پڑتا ہے اور سوج کر جواب دینا ہوتا ہے، ٹیلی فون پر سوچنے کا وقت اور موقع نہیں ہوتا۔ بلکہ فور اجواب دینا ہوتا ہے، جس کا بھیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ٹیلی فون بند کرنے کے بعد خیال آتا ہے کہ یہ بات اس طر ش

تهنی حاہیے تھی اور فلاں ہات کہنی تھی ، وہ تو کہی نہیں اور اگر خط سامنے ہوگا تو اطمینان ہے اس کو پڑھ کرسوچ کرغور وفکر کے بعد پورے طور برسمجع جواب لکھے گا۔

### ئىلى فون ىربات غلط بجھنے كا احتمال:

چوتفا فرق یہ ہے کہ ٹملی فون برکسی نے آپ سے پچھے یو جھا تو ہوسکتا ہے کہ آپ نے اس کی بات یورے طور میں مجھی نہ ہواور جواب دے دیا ہو،جس کے اندر غلطی کا احتمال موجود ہے اورا گر خط سامنے ہوگا تو اس کو بار باریز ھاکر سمجھنا آ سان ہے اورا چھی طرح منجھنے کے بعداس کا جواب لکھا جائے گا۔

# نیلی فون برِمسکله بتانے میں خطرہ:

یا نچوال فرق بید ہے کدا گر ٹیلی فون برسی نے کوئی شرعی مسئلہ یو چھا، اور آپ نے جواب دے دیا بعد میں اس نے کہا کہ میں نے تواس طرح کہا تھا، اب یا تواس کے کہنے میں غلطی ہوگئی، یا آپ کے بیجھنے میں غلطی ہوگئی؟ یااس نے جان ہو جھ کر بعد میں اپنا بیان بدل دیا لیکن اگراس کاسوال لکھا ہوا سامنے موجو د ہوگا تو و ہ اس کو بدل نہیں سکتا ۔

#### فتوىٰ دينے كا أصول:

ای وجہ سے فتوی کا اُصول میہ ہے کہ جس کا غذیر سوال ہو جواب بھی اس کا غذیر ہو، یا ای کاغذے شروع ہو۔ بقیہ جواب دوسرے کاغذیر چلا جائے تو کچھ حرج نہیں ، کم از کم جواب ای کاغذے شروع ہوجس کاغذیر سوال ہے کیونکہ اگر جواب اس کاغذے شروع نہیں ہوگا تو ہوسکتا ہے کہ و محفق اس سوال کی جگہ دوسرا سوال لگادے اور پھریہ کیسے بتا یے گا کہ آپ نے جو جواب لکھا تھا اس کا سوال کیا تھا؟ بیای وقت پتا ہے گا کہ جب ای کا غذیر جواب لکھا جائے جس پرسوال ہوتے ریس سوال میں بیفا کدہ ہے۔

### خطاور ٹیلی فون میں موازنہ:

حضرت مولا ناشبیر علی صاحب رحمدالله تعالی جن کی ناظم آباد نمبر میں رہائش تھی، دخرت مولا ناشبیر علی صاحب رحمدالله تعالی جن کی ناظم آباد نمبر میں موجود تھا مگر جب ان کو مجھ سے کوئی بات پوچھنی ہوتی تو وہ مجھ کو خط لکھتے تھے۔ حالا نکہ ان کی محکو خط لکھتے تھے اور پھر ہم بھی ان کو خط کے ذریعہ جواب دیتے تھے۔ حالا نکہ ان کی رہائش یہاں سے بہت قریب تھی۔ اب بید یکھیے کہ ناظم آباد نمبر میں شیل فون کروں اور اس دورناظم آباد نمبر میں ہیں وصول ہورہا ہے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں شیلی فون کروں اور اس وقت آپ کسی کام میں مشغول ہوں اس کام کو چھوڑ کر فیلی فون سفنے کے لیے آئمیں یا میں وقت آپ کسی کام میں مشغول ہوں اس کام کو چھوڑ کر فیلی فون کریں، میں اس وقت ٹیلی فون پر پینام چھوڑ دوں، پھر اس کے جواب میں آپ شیلی فون کریں، میں اس وقت ٹیلی فون پر موجود نہ ہوں جبکہ اللہ تعالی نے خط کی فعت عطاء فر مائی ہے، گھر بیٹھے بیٹھے اظمینان سے جو فارغ دفت ہواں میں دماغ کو حاضر کرکے خطاکھیے۔ اگر چہ جواب میں پکھ دریر تو ہوجائے گی لیکن اظمینان کی بات تو ہوجائے گی۔

# ملى فون يرخرچ زياده خط مي*ن* كم:

چھٹا فرق رہے کہ ٹیلی فون پر بیسا زیادہ خرچ ہوتا ہے، خط پر بیسے کم خرچ ہوتے ہیں،اور ضائع بھی نہیں جاتے جبکہ ٹیلی فون پر پیسے بعض مرتبہ ضائع بھی ہوجاتے ہیں کیونکہ اس کا بھی امکان ہے کہ آپ کوئی بارٹیلی فون کرنا پڑے تب جاکر بات ہو۔

### صرف ضرورت کے وفت فون کریں:

البتة اگرخط سے کا مہیں چل سکایا خطاتو لکھ دیالیکن جواب میں تا خیر ہوگئی ،اور آپ
کو جواب کی جلدی ضرورت ہے یا یہ کہ کسی سے الی محبت ہے کہ اس کی آ واز سننے کو بھی
تی جا ہتا ہے ، یہ بھی ضرورت میں داخل ہے لیکن بے کا رمحبت نہیں کرنی چا ہے اور طالب
علم دین کوتو کسی سے محبت ہی نہیں کرنی جا ہے۔

## تجهى ذاتى مقصد يون نہيں كيا:

### ىمىلى خط، چىرفون چىرملا **قا**ت:

بہرمال پہلے درجے میں خط کے ذریعہ کام لیجے۔اگراس ذریعہ کام نہ ہوسکے تو پھر دوسرے درجے میں ٹیلی فون سے کام لیجے۔البت اگران طریقوں سے کام نہ چل سکے تو پھر تیسرے درجے میں ملاقات کر کے کام کرائیں۔ یہ ملاقات انتہائی مجبوری کی حالت میں کریں، اور ملاقات کے لیے جانے سے پہلے وقت لے لیں اور اطلاع کریں، پھر ملاقات کے لیے جانے۔ کیونکہ اگر پہلے سے اطلاع نہیں کی اور آپ ملاقات کے لیے جائے۔ کیونکہ اگر پہلے سے اطلاع نہیں کی اور آپ ملاقات کے لیے جائے۔ کیونکہ اگر پہلے سے اطلاع نہیں کی اور آپ ملاقات کے لیے چاہے کے وہاں جاکر معلوم ہوا کہ وہ صاحب موجود نہیں ہیں وہ تو جج پر تخریف نے ہیں آپ نے ان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد سے کرا چی کا سفر کیا تھا،اور آپ کا کام صرف بی تھا کہ آپ کو تعوید لینا تھا آپ نے اتنا لمباسفر کرکے گئی بڑی

حماقت کی، پیما بھی ضائع کیا، محنت اور مشقت برداشت کی، پریشان بھی ہوئے، اور کام بھی نہیں بنا۔ حالا نکد اسلام آبادیس بیٹے بیٹے خط کے ذریعہ تعویذ منگوا سکتے تھے جو کام بھی نہیں بنا۔ حالا نکد اسلام آبادیس بیٹے بیٹے خط کے ذریعہ تعویذ منگوا سکتے تھے جو کام خط کے ذریعہ ہوسکتا تھا اس کے لیے سفر کیوں کیا؟ کیوں بیسا برباد کیا؟ کیوں محنت اور مشقت برداشت کی؟

### ڈاک کے ذریعہ تعویذ منگوانا:

حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی خانقاہ میں اُصول بنار کھے تھے، بڑا مبیتال تو وہی تھا، یہ میتال اس کے ماتحت ہے۔ اس لیے ہم نے وہیں سے یہ اصول حاصل کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت تھاتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی شخص ووسرے شہر ے صرف تعویز کے لیے آتا تو آپ فرماتے کہ واپس اینے گھر جاؤ اور وہاں سے خط میں لکھنا کہ مجھے فلاں چیز کا تعویز جاہیے۔ہم خط کے ذریعہ تعویذ بھیج دیں گے،کوئی دوسرا شخص حضرت والا سے اگریہ کہتا کہ حضرت!اب تو شخص آئی گیا ہے!ب تو دے ہی ویا جائے ،حضرت دالافرماتے کہ اگر میں نے اب تعویذ وے دیا تو پیخص آیند دہمی آیا ہی رہے گا ور دوسرول کو بتائے گا کہ دوسرے شہرے آنے والول کوتعویز دینے کا قانون تو نہیں ہے لیکن جو محض وہاں پہنچ جاتا ہے اس کی رعایت ہوجاتی ہے۔ان کی اصلاح کی صورت یہی ہے کہ یہ واپس جائیں اور وہاں سے خط کے ذریعہ تعویذ منگوا کیں۔ ایک مرتبہ جب اس کے ساتھ مہمعاملہ ہوجائے گاتو بیرسب کو بتائے گا کہ ارے میاں! ہرگز و ہاں مت جانا، بس ڈاک ہے تعویذ منگوالو۔اس طرح وہ ددسروں کوبھی تبلیغ کرے گا۔ سب کی اصلاح ہوجائے گی۔ جب ان أصولوں کی رعایت نہیں رکھی جاتی تو پیسا بھی ضائع ہوتا ہے وقت بھی ضائع ہوتا ہے ،محنت اور مشقت علیحدہ ہوتی ہے اور کام پھر بھی

#### معلومات کیے بغیرسفر کے نقصا نات:

بعض اوقات جب انسان بغیر تحقیق کے سی کام کے لیے چل پڑتا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعدمعلوم ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں وہ کام یہاں ہوتا ہی نہیں ،اب د در دراز کا سفر کیا۔ وقت اور پیسا ہر باد کیا اور ساری محنت ضا کع گئی....بعض مرتبہ وہاں چینے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں، وہ کام یہاں ہوتا تو ہے کیکن اس کے پچھ**توا عدوضوا بط**اور پچھٹرا نط ہیں۔آپ کےاندروہ شرا بَطَنہیں یائی جار ہی ہیں۔اس لیے آپ کا کام یہال نہیں ہوگا۔اس صورت میں وقت اور بیسا بھی ضائع ہوا ، منت اور مشقت الگ أٹھائی ....بعض مرتبہ وہاں چینچنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے فلال دن اور فلال وقت مقرر ہے اور بیخص کئی دن پہلے وہاں پہنچ گیاا ہ اتنے دن کہاں گزارے؟ اللہ تعالیٰ نے عقل عطاء فرمائی ہے، ہر کام ہے پہلے انسان کو سوچ مجھ کروہ طریقہ اختیار کرنا جاہے جس میں نہائے آپ کو تکلیف ہونہ پیسا ضائع ہو نه وقت ضائع ہونہ محنت ضائع ہوا در نه دومرے کو تکلیف ہو۔اللہ تعالی ہم سب کوان آ داپ کےمطابق زندگی گزارنے کی تو فیق عطا ۔فر مائے۔آمین وصل اللُّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد

وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلة رب العلمين.





وعظ فقة العصر في عظم من القدير من التحديد التعالى المعارض التعالى المعارض التعالى المعارض التعالى المعارض المعارض التعالى المعارض الم

> ناشىر <mark>كتابچىكىكىك</mark> ئالمىتىدا ئەردە

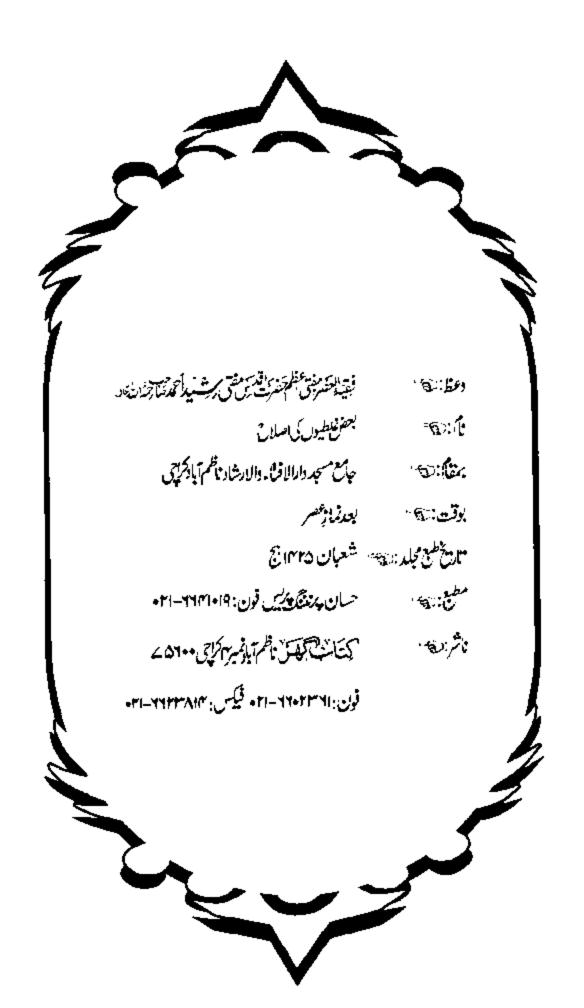

#### A SHIP

#### وعظ

# بعض غلطيوں كى اصلاح

ٱلْحَمَدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ اللهُ وَحْدَهُ لاَ مَسِلُ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ اللهُ الله تعده لاَ مَسرِيْكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبةٍ أَجْمَعِينَ.

أمًّا بَعُدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيِّمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيّمِ.

### برى عادت جھوڑ نامشكل ہوتاہے:

دو باتیں ہیں۔ البتہ دونوں کی نوعیت ایک ہی ہے، وہ یہ کہ جب انسان کو کوئی عادت پڑجاتی ہے تو اس کا حجھوٹما بہت مشکل ہوتا ہے۔خاص طور پر بری عادت، اچھی عادت جلدی حجھوٹ جاتی ہے، لیکن بری اگر پڑجائے تو وہ بہت مشکل سے چھوٹتی ہے۔ اگر دِل میں فکرِ آخرت ہو، اور دین کی اہمیت ہوتو پھر تو جھوٹ جاتی ہے۔ ورنہ بہت مشکل ہے۔

# نماز میں ہاتھوں کو حرکت دینا:

اس کی دومثالیں ہمیشہ سامنے رہتی ہیں،اوران کے بارے میں ہمیشہ کہتار ہتا ہوں

اوران کوچھوڑنے کے کی علاج بھی بتا تار بتا ہوں۔ اس کے باوجود و آبیس چھونتیں۔ ان
میں سے ایک' نماز میں باتھ بلانے کا مرض ہے' جولوگ پرانے ہیں وہ تو سنتے رہتے
ہیں کہ اس مرض کے بارے میں کتنا کبتار بتا ہوں ، کنی سال کہتے کہتے گزر گئے ، اور ہم
بیر سے ہو گئے۔ اور ہم قبر میں چلے جا کیں گے، گر یہ لوگ باتھ بلانا نہیں جھوڑی بہ گئے۔ سکمال یہ ہے کہ اگر نماز کے بعدان سے پوچھیں کہ آپ نے نماز میں باتھ بلایا؟
و و کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں ہلایا ، بات دراصل یہ ہے کہ جب انسان کوکسی کام کی عادت
پڑ جاتی ہے تو وہ کام انسان سے آئو میٹک طریقے سے صادر ہوتا ربتا ہے ، اور اس کو پہتا ہے کہ جس باتھ بلانے کا اتنا بھی نہیں چاتا کہ جھ سے یہ کام ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ سنماز میں ہاتھ بلانے کا اتنا سے مرض ہے۔

#### اس مرض كاايك علاج:

اس مرض کا میں نے تی بار بیسخہ بتایا ہے، دہ یہ کہ گھر میں دورکعت نفل بڑھیں کسی کو اپنے پاس بٹھالیں، اوراس کے ساسنے نماز بڑھیں۔ اوراس سے بیہ بیس کہ بچھے دیکھیتے رہوکہ میں ہاتھ بلا تا ہوں یا نہیں؟ اگر سلام کے بعد وہ بتائے کہ نماز میں تم نے ہاتھ بلایا تھا تو دو رکعت نفل اور بڑھیں۔ بھراگر سلام کے بعد وہ بتائے کہ تم نے ہاتھ بلایا تھا تو دو رکعت اور بڑھیں۔ بھراگر سلام کے بعد وہ بتائے کہ آپ نے ہاتھ بلایا تھا تو دو رکعت اور بڑھیں۔ اس طرح بار بارکرتے رہیں۔ اوراس وقت نفل بڑھنا چھوڑیں جب آپ کی دورکعت بغیر حرکمت کے اداء بوجا کیں۔ کی دن تک ایسا کریں، ان شاء اللہ میہ مرض کے دورکعت بغیر حرکمت کے اداء بوجا کیں۔ کی دن تک ایسا کریں، ان شاء اللہ میہ مرض کے جھوٹ جائے گا۔

### اس مرض كادوسراعلاج:

اگرزیادہ ہمت ہوتو ایبا کریں کہ دو رکعت نفل پڑھتے دقت جس کواپنے پاس

بھا کیں اس سے بہرویں کو اٹھ کر میرا کان تھنے دینا، اور اتی زور سے مت کھنچنا کہ نماز دوسری مرتبہ ہاتھ ہلاؤں تو اٹھ کر میرا کان تھنے دینا، اور اتی زور سے مت کھنچنا کہ نماز فوٹ جائے، بس اس طرح کھنچنا کہ ذرا ساور دہو بھوڑا سامروڑ دینا، شایداییا کرنے سے مدھر جا کیں ۔۔۔۔۔ جھے تو یہ خیال ہور ہا ہے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں گاتو شاید سب سے بڑا ور دمیرے دل میں بدر ہے گاکہ آج کا مسلمان نماز میں ہاتھ ہلانا نہیں مجھوڑے گا۔ اللہ کرے کہ اس وقت سے پہلے کم اس مجد میں تمام نمازی ہاتھ ہلانا چھوڑ دیں، یہ چھوٹی می مجد ہے، تھوڑ ہے سے لوگ بیں، واس طور پر پہلی دوسری صف میں تھوڑ سے لوگ بیں، فاص طور پر پہلی دوسری صف میں تھوڑ سے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ بیں جو ہمیشہ آتے ہیں۔ اگر یہی لوگ ہاتھ ہلانا نہیں جھوڑیں گے تو باتی لوگوں سے کیا تو تع رکھی جا سے کہا کہا ہی اس تو م کی حالت پر حم کرے۔۔

### لفظ' اللهُ' يرمد يرُّ هنا:

دوسری بات میہ کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ لفظ 'اللہ' پر مذہیں ہے۔ اگر آپ قاری نہیں ہیں، تجویہ نہیں جانتے ہیں، اور کسی قاری صاحب ہے قر آن کریم سیح نہیں کیا ہے قو کم از کم میہ کرلیں کہ قر آن کریم کھول کرد کھے لیں کہ کسی جگہ پر لفظ 'اللہ' پر مدہیں ہے۔ آس ای کریم ہیں جتنی جگہوں پر لفظ 'اللہ' پر مذہیں ہے۔ ساتی طرح لفظ 'اللہ' پر مذہیں ہے۔ ساتی طرح لفظ 'اللہ' پر ہمی مذہیں ہے۔ لیکن آج کل کے مؤذن لوگ دونوں لفظوں کو مدک ساتھ کھینچتے ہوئے پڑھے میں۔ یہاں تو بار بار کہتے کہتے آئی در تی آگئی کہ دو تین الف کی مقدار تک کھینچتے ہیں۔ زیادہ نہیں کھینچتے، مگر کھینچا نہیں چھوڑ تے، آج بھی جب الف کی مقدار تک کھینچتے ہیں۔ زیادہ نہیں کھینچتے، مگر کھینچا نہیں چھوڑ تے، آج بھی جب الف کی مقدار تک کھینچتے ہیں۔ زیادہ نہیں کھینچتے، مگر کھینچا نہیں چھوڑ تے، آج بھی جب میں نے عمر کی اذان سی تو لفظ ''اللہ' پر بھی مذہیں ہے، اس کے مارے میں ایک دوسر ہے کو ہتایا کریں اور جب مؤذن اذان دی تو سب لوگ توجہ ہے۔ سائریں۔

#### اذ ان سننااوراس کاجواب دینا:

ایک مرض بیہ ہے کہ لوگ نہ تواذان سنتے ہیں، اور نہ اذان کا جواب دیتے ہیں، اور نہ اذان کے بعد کی دُعاء پڑھتے ہیں، بیم عُن عُوام اور خواص سب کے اندر پایا جار با ہے، بیم بھتے ہی تہیں کہ ہمار نے ذیان سنتا بھی ہے ۔۔۔۔۔ اب تو تلاش کرنے ہے بھی ایسے لوگ نہیں ملتے ، لیکن میں نے کی زمانے میں بید یکھا ہے کہ عُورتیں گھر کے کام کاج میں مشغول ہیں ۔ لیکن میں فاران کی آواز کان پر پڑتی تو کام سے زک جا تیں اور اہتمام مشغول ہیں ۔ لیکن جیسے ہی اذان کی آواز کان پر پڑتی تو کام سے زک جا تیں اور اہتمام سے اذان کو سنتیں ۔۔۔۔۔ اس زمانے میں بے پر دعورتیں بھی ہمر پر دو پیٹر کھی تھیں، اور اگر کمی سر پر دو پیٹر نہیں ہوتا تو اذان کی آواز سنتی کو وراد و پیٹر سر پر دھ لیتی تھیں ۔۔۔۔ بھی کاشت کاروں کو و یکھا کہ سر پر گھائ کا گھہ اٹھا کر لے جارہے ہیں، جوکا فی وزنی ہوتا، کیکن جب اذان کی آواز سنتے تو و ہیں رک جاتے ۔ اس بو جھ کے ساتھ کھڑے ہوگئے۔ کی اگر چراغ لے کر بھی ایسے لوگوں کو تلاش کریں جب اذان ختم ہوتی بھر آئے ہے تے ۔ اس لیے طرح طرح کی صیبتیں اور جب اذان ختم ہوتی کھر آئے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت باتی نہیں رہی۔

#### حساذان كاجواب دياجائے؟

بعض اوقات بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل تو مسجد یں بہت ساری ہیں اور قریب قریب ہیں۔ ان کی اذان کی آواز یں مسلسل کافی دیر آتی رہتی ہیں تو کیا تمام مساجد کی اذانوں کوسنا جائے ، اوران کا جواب دیا جائے۔ یا کسی کوشعین کرلیس ، اس اس کا جواب میں ہے کہ اس کا خواب دیا جائے ہے کہ اس کا حق بنر آئے اس کا حق بنر آئے کہ اس کا جواب دیے کہ اس کا حق بنر آئے اس کا حق بنر آئے اور ان کو جواب دینے کا حق ادان ہوجائے گا۔ ابندا بہلی اذان کو توجہ سے میں اس کا جواب دیں۔ اوراس کے بعد دُعاء کریں۔

#### الف1ورمَدُ كي مقدار:

ایک بات عوام کے بیجھنے کی ہے، وہ یہ کہ 'الف' کتالمبا ہوتا ہے؟ ''الف' کی لمبائی بس اتن ہوتی ہے کہ جتنی کہ انگی کے کھولنے یا بند کرنے میں جتنا وقت صرف ہو،
بس جتنی دیر میں بندانگل کھل جائے وہ ایک الف کی مقدار ہے، لفظ 'اللہ' میں ایک الف ہے، البندا لفظ ' اللہ' کو ایک الف کی مقدار تک کھنچیں ایک الف سے زیادہ کھنچنا غلط ہے.....مند کی مقدار یا تو تمن الف ہوتی ہے، یا یا بھی الف ہوتی ہے، ایا بھی الف ہوتی ہے، ایا بھی الف ہوتی ہے، ایا بھی الف ہوتی ہے، اور بعض حضرات نے سات الف تک گنجائش دی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ لفظ ' اللہ' پر مَذُنبیں ہے، البندااس کوایک الف سے زیادہ نہیں کھنچنا جا ہے۔

### حجرِ اسود کے سامنے والے خط کی درسی:

اللہ تعالیٰ کے جھے پر بہت بڑے کرم ہیں،ان میں ہے ایک بیہ کہ چھے اسود کے سامنے جو سرخ خط ہے۔ وہ صحیح موقع پر نہیں تھا، جہاں ہونا چاہے وہاں نہیں تھا۔ بلکہ ایک طرف کو ہنا ہوا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اس کوسیح کرانے کی کوشش کرتا ہوں تو خود ہی پڑا جاؤں گا۔ کیونکہ وہاں رعایت کسی کی نہیں ہے، وہاں کے بڑے بڑے بڑے علاء سے غائبانہ تعارف ہے،اگر چہ میں وہاں کسی سے مائنہیں ہوں،ایک مرتبہ "امیس سو کلیة اللغة" یہاں آگے، ملاقات ہوگئی۔تعارف ہوا،اس کے بعد پھر جب میراوہاں کلیة اللغة" یہاں آگے، ملاقات ہوگئی تعارف ہوا،اس کے بعد پھر جب میراوہاں جانا ہواتو وہاں ملاقات ہوگئی تو انہوں نے میری وعوت کی۔ایک بارتو میں نے ان کے کھانے کی وعوت قبول کرلی، ووسری مرتبہ جب وعوت دی تو میں نے معذرت کرلی، اور ان سے کہا کہ آپ یہاں حرم میں بی آ کر ملاقات کرلیا کریں سے سبرحال ان سے تعارف ہوگیا لیکن وہاں پر تعارف ہونا بھی کافی نہیں ہے، وہاں چاہے کی شخص سے کتنا تعارف ہو گیا لیکن وہاں پر تعارف ہونا ہمی کافی نہیں ہے، وہاں چاہے کی شخص سے کتنا

چھوڑتے نہیں ہیں۔

# اللّٰدتعالیٰ کی مدودیکھیے:

میں دکھے رہاتھا کہ حجرِ اسود کے سامنے بیدخط ٹیڑھاہے،لیکن کسی ہے کیسے کہوں،اور کیوں خواہ مخواہ مصیبت میں پڑوں۔البتہ میں نے اتنا کام کیا کہ اپنے خاص خاص لوگوں کو بتا تارہا کہ میہ خط سیدھانہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس طرح مدوفر مائی کہ ایک یا کتانی انجینئر جووہاں میری مجلس میں آ کر جیٹھا کرتے تھے، جب انہوں نے میری پیہ بات تی تو کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تھیک ہے،ضرور کریں،اللہ تعالیٰ کامیاب فرمادے۔ چنانچہ دو تین عرب انجینئر جوان کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کو میرے پاس لے آئے ایس نے ان کومجد حرام میں بیٹھ کر سمجھایا کہ بیخط اس طرح ہونا حاہیے، یہ بات ان کی سمجھ میں آگئی، چنانجدان عرب انجینئر وں نے بات اوپر چلائی۔ اور بات چلتے چلتے وہ بات شاہ فیمل تک پہنچی ،اس سے نیچے یہ کام نہیں ہوسکا۔ جتنے مثایخ ہیں، و دسب مل کرشاہ فیصل کے پاس گئے، اور جا کران کو بتایا کہ بیدمسکلہ ہے اورہم نے خودحرم میں جا کرید دیکھاہے کہ وہ خط ٹیڑ ھاہے۔شاہ فیصل نے ان سے کہا کہ بیخط اتنے سالوں ہے لگا ہوا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو ہوش کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حکومت تر کیہ کے زمانے سے چلا آ رہاہے بھی نے خیال نہیں کیا۔اب خیال آگیا تو انجینئر وں نے بھی دیکھ لیا اور ہم لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ پیخط سیح نہیں ہے، چنانچہاس نے اس کوچھ کرنے کی اجازت دے دی ..... جب باد شاد کی طرف ہے اجازت ملی تب وہ خط سیح ہوا ..... بیسب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس میں میرا كوئى كمال نبيس، بس الله تعالى في كام لياي

لفظ'مُلَه'' کی درستی:

دوسری بات بیہ بے کہ عرب لوگ لفظا "مُلك" كوانگلش ميں "مِيكه" "MECCA"

نکھا کرتے تھے، جامعہ ام القرئی، مکہ تکرمہ کے ایک استاذ کا مجھ ہے تعلق ہے، انہوں نے ایک مرتبہ مجھےا ہے پیڈیر خطالکھا، وہ پیڈیچھیا ہوا تھا۔ اس پربھی پیکھا ہوا تھا'' جامعہ ام القری، میکه" میں نے لفظ میکه کو کاٹ کر خط تھینج کراس کے سامنے انگلش میں لفظ " مُنَدٌ" "MAKKAH" لكو ديا- بس اور يجهنين كها- نهاس يرتبلغ كي- نة تفصيل بیان کی۔ جب وہ خط ان کے باس پہنچا تو وہ خط لے کر' در کمیں الجامعة' کے باس گئے، جو جامعہام القریٰ کے رئیس اور بڑے تھے۔ان کو جا کر بتایا....تھیجے بات ہوتو انسان کی عقل میں آئی جاتی ہے۔اگر عقل بھی صحیح ہو .....انہوں نے بہت تعجب سے بار بار کہا: "إلش مِيكه، إيش مِيكه، إيش مِيكه" بي ميكه" كياب؟ بيكهال عي آيا؟ انهول فورا حكم ديا كه جامعه كے حتنے پيڈی ہیں، جن پر لفظ''ميکہ'' لکھا ہے ان سب كوختم كيا جائے۔ ای طرح راستوں میں سڑکوں ہر جگہ جتنے بورڈ ہیں بلکہ پورے سعودی عرب میں شاہرا ہوں پر جہاں جہاں' میکہ' ککھنا ہوا ہے ان سب کوشتم کمیا ج ئے۔ چنانچے اس کے بعد جب جامعہ کے نئے بیڈ چھے اور ان پر لفظ ''مُلّہ'' کو درست کیا تو ان استاذ صاحب نے پھر مجھے خط لکھا کہ ہے کے توجہ دلانے سے اللہ تعالی نے بیارم فرمایا کہ سب جگہوں یہ لفظ درست ہوگیا... بعد میں'' رابطہ عالم اسلام'' نے بھی اینے رسالے میں اس کو درست لکھنے کے بارے میں مضمون لکھا ،اور بعد میں میبھی پتا چلا کہ 'میکہ'' انگریزی میں شراب خانے کو کہتے ہیں، بیسب انگریزوں کی شرارت ہے کہ مسلمانوں کے جو مذہبی نام ہیں ،ان کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں۔

# لفظ 'مدینه' کی درست:

اى طرح ''مدينه'' كو''مدينه'' "MEDINA" لكصح بين، حا الكه يحيح لفظ ''مَدینہ''"MADINA" ہوتا جا ہے۔ کتابوں میں جہاں دیکھوو ہاں! یم (M) کے بعد إى (E) لكها بوتا بي سال طرح لفظ "أحمر" بي ال كو "E" كے ساتھ "AHMED" كھتے ہيں، يہ فلط ہے، سي لفظ أخمد "AHMED" ہے۔

# بارباركهناچايے:

بہرحال وہاں سعودی عرب میں میرے جانے والے علاء اور قاری صاحبان ہیں ان سے بیر کہتار ہتا ہوں کہ غلطیوں کی اصلاح کے لیے بچھ نہ بچھ بول ویا کرو، بلکہ اس طرح شوشے چھوڑ ویا کروجی طرح میں چھوڑ ویتا ہوں ہوسکتا ہے کہ ہار ہار سننے کے بعد آہتہ آہتہ سی کوعقل ہجوئے، ورنہ کم از کم آپ حضرات تو اپنے فرض ہے سبکہ وش موجایا کریں۔ وہاں اوا نیس کتی غلط ہور ہی ہیں اور نفظ 'اللہ'' کو بہت زیا وہ کھنچتے ہیں۔ جہاں کھنچنا نہیں ، وہاں کھنچتے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کواصلاح کی تو فیق عظ افر مائے۔ آئین

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.



# ويحظ في العظم في المراقد أعلى المارة المارة

ناشىر كتاكچىگىگى ئىمتىدىكىيى سىد.

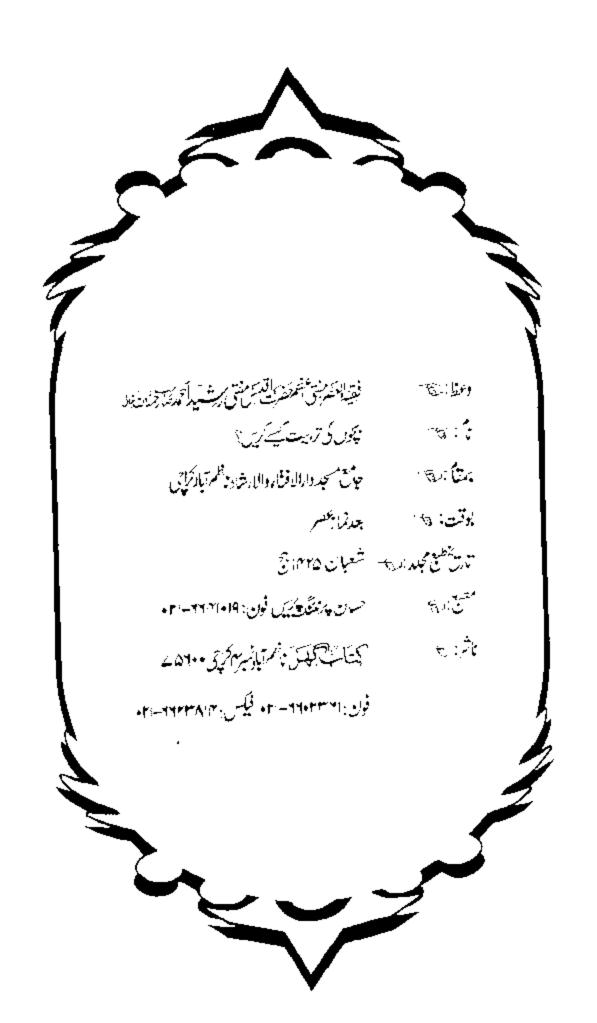

#### النبال والمر

#### وعظ

# بچول کی تربیت کیسے کریں؟

الْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنَ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيّاتٍ أَعُمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَ مُصِلًّ لَهُ وَمَنُ يُصَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُانُ لاَ إِلهُ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لاَ مُصِلًى لَهُ وَمَنَ يُصَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُانُ لاَ إِلهُ إِلّا اللّهُ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبَةً أَجْمَعِينَ.

أُمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ فِإللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الْرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. يَنَايُّهَا الَّلِيْنَ امْنُوا قُوآ اَنْفُسَكُمُ وَاهْلِيُكُمُ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَّئِكَةٌ غِلاَظُ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا آمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَا ٢٢)

وین تربیت کے لیے اولا دیرلائھی برساتے رہو:

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

لاترفع عنهم عصاك ادبا واخفهم في الله (احم)

اولا دکودین سکھانے اور دین دار بنانے کے لیےان پر لاٹھی برساتے رہوا ورانہیں

ائند کے معاملے میں ڈراتے رہو۔ لائر فع ، لاٹھی پڑتی رہے ، اٹھاؤ مت!'' ادبا'' کے معنی بین'' دینی تربیت کے لیے'' ادب بیہ ہے کہ دین دار ہے ، اپنی اولاد کو اللہ کے بندے بنائیس ۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوڑا ایس جگہ لٹکا وَ کہ گھے والے دیکھتے رہیں۔ (عبدالرزاق ، طبرانی کبیر ، سیوطی ) .

اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے ہر حم فرمائنیں جس نے اہل وعیال کی وین تربیت کے لیےائے گھر میں کوڑالؤکایا۔ (ابن عدی ،مناوی ،سیوطی )

جب بچے گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے کوڑے پر نظر پڑے، گھر میں آتے جاتے کھیاتے کو وقتے کوڑا نظر آتا رہے، میدرسول الندصلی الله علیه وسلم کے احکام بتار ہا ہول۔

#### الله يرايمان ہے تواحكام الہيہ سے غفلت كيوں؟

میں میہ تنبیہ کرتار ہتا ہوں کہ دن میں دوبار، ایک بارضی ایک بارشام سوجا کریں کہ اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان ہے یا نہیں۔ ویسے قو سب جلد ک ہے کہ دس کے کہ بال ہاں ہمارا تو ایمان بہت پکا ہے، ہم تو پکے مومن ہیں، مگراس کی وکئی کسوئی، معیار، معیاس الحرارة (تھر مامیٹر) بھی تو ہو۔ اگراللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پکا ایمان ہے تو پھر انہوں نے جواحکام صادر فرمائے ہیں ان کی طرف توجہ کیوں نہیں جاتی ؟ ابھی جو دو وحدیثیں بتائی ہیں کیا ان کی طرف توجہ جاتی ہے؟ آئ کے مسلمان کا خیال ہیہ ہے کہ حدیثیں گویا صحابہ کرام رسنی اللہ تعالی عنہم کے لیے تھیں دوسروں کوان بڑمل کرنے کی نسرور سنہیں۔

میں نے یہاں ایک جھونا سا بچہ دیکھا جس کی شلوار نخوں سے نیچھی چونکداس کے والدین خاص لوگوں سے نیچھی چونکداس کے والدین خاص لوگوں میں سے میں اس لیے میں نے یہاں سے فون کروایا کہ آپ کے بیکی شلوار نخوں سے نیچھی ایسے کیوں ہوا؟ جواب ملاکہ بچہ چھوٹا ہے الاسنک کا ازار

بند ہے، کھسک جاتا ہے، شلوار نیچے کو ڈھلک جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا علاج تو بہت آسان ہے، بیچے کو یہائی جمیعیں میں اس کی شلوار کوآ دھی پنڈلی سے کا نے دوں گا پھر مہمی بھی نہیں ڈھلکے گی۔ بھیجا ہی نہیں جب بچھ کرنا ہی نہ ہوتو ہزاروں آیات پڑھیں، حدیثیں پڑھ لیں، بچھ نہیں ہوتا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کاارشاوہ:

''والدگی ماراولا دکے لیےالیں ہے جسیا کہ بھتی کے لیے پانی۔''( درمنتور ) آج کل تولوگ بھی کہتے ہیں کہ بیس نہیں مارومت ، مارومت ،اس طرح تو بچے بھی نہیں رہے گا بیٹا بیٹا کہتے رہو۔

میں نے بچوں کو مارنے کے بارے میں جوارشادات نقل کیے ہیں ان کے مواقع استعال اور طریقِ استعال کی تفصیل آخر میں بتاؤں گا ان شاء اللہ تعالی ، ایسے ہی بلاسو ہے سمجھے مار پٹائی نہ شروع کردیں۔

#### تربيت مين اعتدال:

اصلاح منکرات بین ایک بہت بڑی چیز اپنی اولاد کی اصلاح ہے۔ اس بین بھی اعتدال ہونہ چاہیے، اعتدال کا اصل ہے حکم شریعت کا اتباع ، اس کا نام اعتدال ہے، اگر کوئی اپنااعتدال قائم کرلے کہ یہ ہمارے بان اعتدال ہے تو وہ قابل قبول نہیں۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ مالک کا حکم کیا ہے، اگر کوتا ہی کرتا ہا اصلاح نہیں کرتا تو مجرم ہوگا اور اگر اصلاح کرتا ہے اور اس اصلاح میں ایسا جذبہ طاری ہوجاتا ہے، ایسا غصہ ہما تا ہے، ایسی غیرت وجمیت محسوس ہوتی ہے کہ شرعی حدود کی پابندی نہیں کرتا تو بھی بجرم تھہرے گا۔ اس لیے کہ بیانا کام نہیں، کام تو مالک کا ہے۔ اپنی عزیت کے خلاف کوئی چیز نظر آر ہی ہے، اپنے مقام کے خلاف کوئی چیز نظر آر ہی ہے، اپنے و بنی تصلب اور مضبوطی کے خلاف کوئی چیز نظر آر ہی ہے، اپنے و بنی تصلب اور مضبوطی کے خلاف کوئی چیز نظر آر ہی ہے، اپنے و بنی تصلب اور مضبوطی کے خلاف کوئی کیوں ان کی اصلاح نہیں کرتا، الغرض یہ با تیمی سامنے آ جا کیں تو سوچنا جا ہے کہ میر ی

عزت کیا چیز ہے۔اللہ کا تھم سامنے ہونا جاہے کہ یہاں کیا تھم ہے۔ہم تو تھم کے بندے ہیں، تھم پر عمل کرتے میں عزت رہے یا ہے عزتی ہو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ تھیج وین بہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عکم کا تابع رہے، یہی مدنظررے کہ ان کا تحکم کیا ہے۔

### اولا د کی تربیت والد کی فرمه داری:

اولاد کی تربیت کے ہارے میں پہنے ایک مسئلہ سمجھ لیس جب تک اولا و نابالغ ہے، شریعت نے ان پر والد کو حاکم بنادیا ہے ، ان کی تربیت اس پر لازم ہے کہ زمی تختی ہے۔ حسب موقع کام لے، پنائی ک ضرورت ہوتو بنائی کرے ،کسی ناجائز کام کی اجازت ہرگز نہ دے، بورے طور بران کی گمرانی کرے، شریعت نے اس کے ذمہ لگایا ہے، بنائی کیس کرنی جاہیے یہ بحث الگ ہے مگر ہمرحال تصلب اسے کہتے ہیں کہ شریعت نے والد کو اولا دیرمسلط کردیا ہے دو جبرا ان کی اصلاح کرے جب تک اولا و نابالغ ہے۔ جب بالغ ہوگئی تو شریعت نے اس کا افتیار ختم کرویا اب انہیں مارنا جائز نہیں، زبانی تنہیم اور دُناء يراكفًا وكرے۔

### متحیح تربیت کااثر:

بچوں کومحبت سے ممجھا یا جائے تو وہ بہت جلدی اثر قبول کرتے ہیں،ایے بچوں کی ايك دومثالين بتا تا بهول:

### بچوں میں تصوریمٹانے کا جذبہ:

ہمارے گھر میں اگر کوئی چیز تضویر والی آ جاتی جیسے ماچس وغیر ویر بعض وفعہ گھوڑے وغیرہ کی تصویر ہوتی ہے تو ہمارے بچے اس پر یول لیکتے جیسے ایک چوہے پر تین حاربلیاں نُوٹ پڑیں، ہرایک کا تقاضا ہے کہ میں است نو چوں گا، میں نو چوں گا، چیز ایک ہے جیموٹی ی اوراس کی تصویر نوینے کے لیے اس پرتین چار لیکے ہوئے ہیں، بچوں میں تصویر

مٹانے کا پیجذ بہتھا۔

### بی نے مرغ کی گردن تو ژوی:

چھوٹی بی جوتقر یا دوسال کی تھی اور بھٹکل ہوتی تھی، اے ایک دفعہ بخارہ وا، قریب
میں ایک ہوسے پیٹھک ڈاکٹر تھے، میں اے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ان کی میز پر
پلاسٹک کا مرغ رکھا ہوا تھا، بی اے دیکھنے گی، ڈاکٹر نے سمجھا کہ تنایداس ہے مجت ہے
لینا چاہتی ہے، اس نے فوراً بیٹرادیا۔ میں نے سوچا ایک تو اتن جھوٹی ی بی ہے، گھر
سے باہر ہے نیز اے بخار بھی بور ہا ہے اگر میں نے میرغ اس سے جھین کر اس ک
گردن تو ڈوک اور بی نے رونا چیخنا شروع کر دیا تو ہوی مشکل پڑے گی۔ سوچا گھر جا کر
اس سے لیوں گا۔ ڈاکٹر کے پاس سے جونہی الگ ہوئے تو وہ مجھ ہے کہتی ہا ابی!
اس سے لیوں گا۔ ڈاکٹر کے پاس سے جونہی الگ ہوئے تو وہ مجھ ہے کہتی ہا ابی!
موئی، یود کھے رہی تھی گردن تو ڈون وں، میں نے کہا ہاں بیٹی تو ڈوو! اس نے وہیں تو ڈوی۔ بہت مسرت
ہوئی، یود کھے رہی تھی گردن تو ڈ نے کے لیے اور ڈاکٹر نے سمجھا کہ یہ مجت سے لینے کے
بیور کی ہے دیکھر رہی ہے جبکہ وہ اس لیے دیکھر رہی تھی کہلوں اور گردن تو ڈووں۔

### جائز ناجائز کی فکر:

بچوں کا بیحال تھا کہ کھیلتے ہوئے کی دفعہ ان کا اختلاف ہوجاتا کہ بیکام جائز ہے یا ناجائز، جیسے مفتیوں کی جماعت ہو۔ جب میں کہتا کہ جائز ہے تو کرتے۔ ان کے بیہ حالات دیکھ دیکھ کربہت خوش ہوتی تھی۔

### آنگھوں کی ٹھنڈک:

قَرَ آن مجيد مِن عباد الرحمٰن كل بدؤ عاء ب زَبَّ فَ اهَبُ لَنَا مِنْ أَزُوَا جِنَا وَ ذُرِّ يُعِنَا قُرَّةً اَعْيُنِ وَاجْعَلُنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا 0 (٢٥-٤٧)

یا الله! جهاری بیوبوں اور اولا دکو جهاری آنکھوں کی تصندک بنادے۔ آنکھوں کی

شندک کے معنی کیا ہیں۔اس کے معنی رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائے کہ یا اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائے کہ یا اللہ! یہ تیری اطاعت میں ویکھوں تو یا اللہ! یہ تیری اطاعت میں ویکھوں تو میری آئندیں ہوتی رہیں۔

### اولاد کی تربیت میں تفویض:

اولاد جب تک نابالغ ہواہے جبراً درست کرنے کوشش میں لگے رہنا فرض ہے کیکن بالغ اولا داورادلاد کی اولا داوراولاد کی بیویوں پرشر بعت نے جبر کا اختیار نبیس دیا۔ لیکن بالغ اولا داورادلاد کی اولا داوراولاد کی بیویوں پرشر بعت نے جبر کا اختیار نبیس دیا۔ بس تبلیغ کرتا ہے ، کہتارہے ،ان کے غلط کا موں پراظبادِنفرت کرتارہے، نارامنی کا اظہار کرتارہے ،اس سے زیادہ کچھ بیس۔

شخ عبدالوہاب شعرانی رحمہ القد تعالی فرماتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کے بارے میں زیادہ کوشش کی بجائے تفویض سے کام لینا چاہے۔ اپنا قصہ بیان فرمایا کہ میرا بینا پر هتانہیں تھا۔ پر صنے کا ذرا بھی شوت نہیں تھا۔ دوسرے طلبہ ہمارے پاس آتے ، پڑھ کر بزرادوں علامہ بن گئے گریہ پر صنابی نہیں تھا، میں بہت کوشش کرتا تھا کہ پڑھے۔ ایک دفعہ اللہ تعالی کی طرف سے ول میں وار دہوا کہ تفویض سے کام لو۔ میں نے وُعا ، کی: 'یا اللہ! کیا میں اور کیا میری محنت بس تیرے ہی سپر د ہے۔' ایسے میں نے تفویض سے کام لو تیمی اور کیا میری محنت بس تیرے ہی سپر د ہے۔' ایسے میں نے تفویض سے کام لیا تو صبح دیکھا سب سے پہلے کتاب اٹھا کر لانے والا یہی تھا۔ حضرت شخ نے اپنے تیمی ہو تیکھا سب سے پہلے کتاب اٹھا کر لانے والا یہی تھا۔ حضرت شخ نے اپنے کہ ہو وہ مثا بدہ کی وجہ سے یہ فیصوت فرمائی ہے کہ اولاد کے معاملہ میں تفویض سے کام لیس۔ تفویض کا بیم مطلب نہیں کہ محنت چھوڑ دو۔ اسباب اور محنت کوچھوڑ نا جا کر نہیں بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اسباب اور محنت ہے تھوڑ دو۔ اسباب اور محنت کوچھوڑ نا جا کر نہیں بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اسباب اور محنت ہے تھا رہنا کر اللہ تعالی پر نظر قائم کرو، ان کے اختیار میں ہو پچھ تھا کر لیا، یا اللہ! آگے تیرے اختیار میں ہو۔ بھو تھا کہ لیا، یا اللہ! آگے تیرے اختیار میں ہے۔ ہارے اختیار میں جو پچھ تھا کر لیا، یا اللہ! آگے تیرے اختیار میں ہو۔

# سعادت کی ایک مثال:

مولا ناعبدالرحمن صاحب کے والدحضرت مولا نامفتی محدسن صاحب رحمہ الله تعالی

نے جب بھی جھی کی بات پرانہیں وا ناتو و وہن کوش سے دوسروں کو بتایا کرتے تھے۔
ان کے استاذ مقرر ہونے کے بعد، ایک بار میں و ہیں جامعدا شرفیہ میں تفہرا ہوا تھا۔ آپ میرے پاس بہت مہنتے ہوئے تشریف لائے، جیسے کوئی بڑا انعام مل گیا ہو، بہت خوش۔
کہنے لگے: ''اباجی نے مجھے خبیث کہا ہے'' اپنے بچین کا بھی ایک مجیب قصہ بتایا کہ میں ایک بارچیت پر بپنگ اُڑ ار ہاتھا، میرے ساتھ اور بھی کئی لڑے تھے۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا، اباجی کو بتا چل گیا تو او پر تشریف لے آئے۔ مجھے پکڑ کر بٹائی شروع کردی۔
میں نے سمجھ چونکہ مغرب کے بعد کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اور اباجی کی نظر بھی بچھے کمرور میں عبد الرحمٰن ہوں۔ فرمایا کہ اللہ عبد الرحمٰن ہوں۔ فرمایا کہ اللہ عبد الرحمٰن ہوں معروں کے لیا تو ایک کے لیا تو ایک کربتا ہوں مغروں کے لیا تو ایک کربتا ہوں کہ خوب کے لیا تو ایک کربتا ہوں کی کربتا ہوں کو بیا تھا کہ کا میانہ کیا کہ کو تھوں کر کربتا ہوں کے لیا کربتا ہوں کا کہ کو کہ کربتا ہوں کا کہ کیا کہ کو تھا کہ کے لیا تو کو کربتا ہوں کا کربتا ہوں کو کربتا ہوں کو کہ کربتا ہوں کر

# اولاد کی تربیت نه کرنا جرم عظیم ہے:

اللہ تعالی اپی قدرت کے کر شے دکھانے ، بندوں کواسباتی معرفت دینے کے لیے
ایسے واقعات ظاہر فرمارے ہیں کہ بسا اوقات والدین اولا دکوسدھارنے کی کوشش
کرتے ہیں ان کی صحیح تربیت اور انہیں صحیح دین دار بنانے پر بہت محت کرتے ہیں اس
کے باوجود اولا ونہیں سدھرتی بلکہ اور زیادہ بگرتی چلی جاتی ہے اور اس کے برعس بعض
والدین اولا و پرکوئی ضابط نہیں رکھتے کوئی پابندی نہیں لگتے ان کی صحیح تربیت اور سحیح
وین دار بنانے پر بچھ بھی محت نہیں کرتے بالکل آزاد چھوڑ دیتے ہیں اس کے باوجود
اولا دصالح بن جاتی ہے۔ شیطان ایسے واقعات سے عوام کوفریب دے کر بول محراہ کرتا والا وصالح بن جاتی ہے۔ شیطان ایسے واقعات سے عوام کوفریب دے کر بول محراہ کرتا ہو جاتی ہے کہ اولا ویل میں بیندی رکھنے سے اولا و کھر اگریگڑ جاتی ہے باغی ہو جاتی ہے والدین سے متفر ہو جاتی ہے اور تا دی و ہے ہے اولا و کوش ہو جاتی ہے اور تا دی ہو جاتی ہیں ہو جاتی ہو جاتی

میں یہ و چنا جا ہے کہ ہم تو اللہ تعالی کے بندے ہیں بندے کا کام بیہ کہ مالک کے تقم کا تعمیل کرے آگے اس پر نتیجہ مرتب ہونا یا نہ ہونا اس مالک کے قبضے میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے ابا کواور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اپنے چیا کو ہدایت پر نہ لا سکے، ایسے علیہ السلام اپنے ابا کواور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اپنے چیا کو ہدایت پر نہ لا سکے، ایسے واقعات سے اللہ تعالی اپنی قدرت طاہر فرماتے ہیں اور سہت دیتے ہیں کہ نمائے ہمارے قبضے میں ہیں۔ اللہ تعالی کے اس قانون کے تحت اگر واللہ مین کی کوشش کے باوجود اولاد نہ سدھری تو بھی انہیں اپنی کوشش اور محنت کا پور ابور ااجر ملے گا ، اللہ تعالی ان کی محنت اور اجر کو ہرگز ہرگز ضائع نہیں فرمائیں گے اور وہ لوگ جواولا دکو سدھار نے اور ان کی صحیح تر بیت کی کوشش نہیں کرتے اس پر محنت نہیں کرتے آزاد چھوڑ دیتے ہیں وہ عند اللہ بہت خت مجرم ہیں ان کی اولا و کہیں ہی سدھر جائے بہت بڑے اولیا ، اللہ بن جا کیں تو بھی ان پر فرض ادا ، نہ کرنے کی وجہ ہے گرفت ہوگی۔

#### بچوں کا ول بنانے کا طریقہ:

ایک وقت روزاند معین تریں، چار پانچ منٹ بھی کافی ہیں مگر ناغہ نہ ہو، روزاند کوئی ایک کتاب بچوں کوسنایا کریں جس میں نیک بلادل کے حالات اوران کے دنیا میں ایک کتاب بچوں کوسنایا کریں جس میں نیک بلادل کے حالات اوران کے دنیا میں ایک کتاب بچوں کو سنائج کا بیان ہو، آخرت کے تو اب اور عذاب کا بیان ہو، جنت اور جہنم کا بیان ہو۔ رسول القیصلی الغد علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے احوال طیب کا بیان ہو، اچھے لوگوں کی حکایات ہوں جیسے حکایات سیرت اور آپ کے احوال طیب کا بیان ہو، اچھے لوگوں کی حکایات ہوں جیسے حکایات سی سیابہ رضی اللہ تعالی منہ میں آگر کتاب نہ ہوتو زبانی بتایا کریں، مثال کے طور پر مختر آبتا کیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے بیشی بوگ ، تمام اعمال کا حساب کتاب ہوگا، ہرے لوگوں کو جہنم میں بھیکا جائے گا اس میں ہوگ ، تمام اعمال کا حساب کتاب ہوگا، ہرے لوگوں کو جہنم میں بھیکا جائے گا اس میں کسے کسے عذاب ہیں، یل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔

#### جہالت کے کرشے:

دیکھیے! آ ب لوگوں کی کتنی رہایت کرتا ہوں ، یہ' میں صراط' 'صحیح لفظ<sup>نہی</sup>ں ،اگر صحیح لفظ كبول كاتو آب اوك مجيس كنبين سيح لفظ بي المراعر بي من بل كوالمرا المت ہیں۔''صراط'' کے معنی ہیں''راستہ'' نو جیسے آئ کل کامسلمان دونوں کام کرتا ہے آ دھا مسلمان، آ دھاشید بنار ہتاہے کچھا دھرسے کچھا دھرے لے کرکام چلا تار ہتاہے ایسے ى بل تو لے ليا اردو كا اور صراط لے ليا عرتی كا اور بناليا'' بل صراط'' جيے'' وَعَاء تَنجَ العرش' واوسجان الله! بينام بتار ہاہے كهاس دعاء كو گھڑنے والا بہت ہى بڑا جاہل تھا، ایسے بی کسی نے دُعا بکھی اس کا نام رکھ دیا" دُعاء جمیلہ' اس کا نام بی بتار ہاہے کہ یہ کوئی ا نتهائی درجه کا جانل بلکه اجهل تھا، یہ جابل لوگ ایس ایس دُ عاسی اور درووشریف لکھتے ریتے ہیں اورلوگ ان چیز وں کو بہت خرید تے ہیں، سمجھتے ہیں کہاہے یز ھالیا تو نجات ہوجائے گی کچھ کرنے ورنے کی ضرورت نہیں بس یہی پڑھا کرو۔ان کی تجارت خوب چلتی ہےاس لیےایسےلوگ یہی سوچتے ہیں کہ کیوں نہ کوئی دُ عاء جمیلہ بنائی جائے ، کیوں نه كوئى" درود نارى" بنايا جائے۔ نارى كے معنى ميں "جہنم ميں تصيحنے والا" معاذ الله! مو وروداور بھیجے جہنم میں ، پیرجو بتانے والے اور پڑھنے والے ہیں ان کے عقیدے غلط ہیں انہیں تو شایداللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج ہی دے گا ،اللہ تعالیٰ و دوقت آئے ہے پہلے ہدایت عطا وفر مادیں۔

کہ بیود پل ہے جسے آپ' بل صراط'' کہتے ہیں۔

### علم کافی نہیں استحضار ضروری ہے:

یچوں کی تربیت کا بتار ہاہوں کہ انہیں بٹھا کرجار یا بچے منٹ تک بیہ ہاتیں بتایا کریں محت ہے کہ دیکھو بٹا! جنت میں کیسی کیسی نعتیں ہوں گی، کیے بہتر بہتر کھل ہوں گے، کیسے سانے ہوں گے، دھویہ اور گرمی تو ہوگی ہی نہیں ندسر دی ہوگی نہ گرمی ، بہت خوش گوار ہر ااحیماموسم ہوگا، ہر ااحیماوقت گزرے گا، عجیب عجیب مزے ہول گے، کھانے كيس كيد بول كر،شربت كيد كيد بول كر محل كيد عظيم الشان مول كر، بحرب الله كے صبيب صلى الله عليه وَملم كا ديدار ہو گا تو كتنا مزا ہوگا اور جب الله تعالى كا ديدار ہوگا توسارے مزے اس کے سامنے بیج در بیج ہوں گے۔ بچول کوتفصیل بتایا کریں ، ایک بار بتانا کافی نبیس بار باران باتوں کا تذکرہ ہوتارے کیونکہ یہاں ملم مقصور نہیں اس علم کادل میں اتار نامنفسود ہے۔ایک بارکوئی کتاب پڑھنے سننے سے اس کے اندر جو کچھ ہے اس مضمون کاعلم تو ہوجا تا ہے گرصرف علم کا فی نہیں بلکہ وہ ہات دل میں اس طرح اتر جائے کہ دل اس سے رنگ جائے علم کے مطابق عمل ہونے لگے۔ جب عمل ہونے لگے تو بھی چیوڑ نائبیں کیونکہ اگر چھوڑ دیا تو جس عمل برچل بڑے ہیں اس میں ناغہ ہوتے ہوتے وومل حجبوث جائے گااورا گرمل جاری رہا بھی تواس میں ہے روٹ نکل جائے گی۔ فکر آخرت، التدك محبت پيدا كرنے والى چيزوں كوسوچة ربناد يكھة ربنا تادم آخر ضرورى سے درندوه کیفیت ہاتی نہیں رہتی \_

اندریں رہ می تراش ومی خراش تادم آخر وے قارغ مباش (اس راہ میں تراش وخراش میں گھےر ہو،اور مرتے دم تک ایک کھے کے لیے بھی فارغ مت ہو)

#### لگےرہو، لگےرہو، آخردم تک لگےرہو۔

### محاسبه ومرا قبه کی اہمیت:

اولیا ، النداور ہزرگ اپنے متعلقین کو جو وظیفے بتاتے ہیں ان میں سے ایک چیز بہت زیاد داہم ہے ، وہ ہزرگ خود بھی مرتے دم تک اے نہیں چھوڑتے ۔ بوسکتا ہے ذکر کا کوئی طریقہ بتانے کے بچھ مدت بعد اسے بدل طریقہ بتانے کے بچھ مدت بعد اسے بدل ویں ، بچھ اور بتادیں بچر بچھ مدت بعد اسے بدل ویں گرایک چیز ایسی ہے جے مرتے دم تک جاری رکھیں گے وہ ہے رات کوسونے سے بہلے محاسبہ اور مراقبہ رمحاسبہ کا مطلب ہے ہے کہ رات کوسونے سے بہلے چوہیں تھنے کے افرات کوسونے سے بہلے چوہیں تھنے کے انتخابی کا شکر اداء کوسونے کہ چوہیں تھنے کیے گز رہے ہیں جو گناہ ہو گیا ہواس سے تو بہ کرے آبندہ کے لیے تھا ظلت کی ڈیا وکر سے اور اگر چوہیں تھنے تھے سالم گز رکئے تو اللہ تعالی کاشکر اداء کر ہے دیا ہے۔

مراقبہ کا مطلب بہ ہے کہ بیسوچیں کہ ایک ون مرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اور پھر :فویق فی المجنة و فویق فی السعیو . ایک جماعت جنت میں اورا یک جماعت جنم میں ،میرا کیا ہے گائس جماعت میں جاؤں گا ،بیسب سوچ کر فکر آخرت اورائلہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھا کمیں ،اسے "مراقبہ" کہتے ہیں۔

بوسکتا ہے کہ آپ میں ہے پچھلوگ بعض و دسرے پیروں کے پاس پچھ وقت رہ کر آ ہوں ، کئی پیروں کے پاس پچھ وقت رہ کر آ ہے ہوں ، کئی پیروں کے پاس پچر تے رہنااوھرادھر منہ مار تے رہنااس کی مثال ایس ہے بیسے بیوی کئی شوہر کر ہے ، بھی اس کے پاس بھی اُس کے پاس، شوہر بدلتی رہتی ہے۔ ایسے بی بدلوگ بھی کسی پیر کے پاس، اس کا مزا کیسا ہے اُس کا مزا کیسا ہے اُس کا مزا کیسا ہے اُس کا مزا کیسا ہے کہ کہیں کیسا ہے ، ندادھر سے بچھ صاصل ہوتا ہے ندادھر سے ، بگڑ جاتے ہیں ۔ ہوسکتا ہے کہ کہیں کسی پیر کے مریدوں کو دیکھا ہو یا کسی نے خود کسی پیر سے مراقبہ سیکھا ہواس طرح کھنے کھڑے کر کے ان پر مررکہ لیس پھر او پر چاور لے لیس ، پھر وہ بچھ بتا تے ہیں کہ ایسے کھڑے کر کے ان پر مررکہ لیس پھر او پر چاور لے لیس ، پھر وہ بچھ بتا تے ہیں کہ ایسے کھڑے کر کے ان پر مررکہ لیس پھر او پر چاور لے لیس ، بھر وہ بچھ بتا تے ہیں کہ ایسے کھڑے کر کے ان پر مررکہ لیس پھر او پر چاور لے لیس ، بھر وہ بچھ بتا تے ہیں کہ ایسے کھڑے کر کے ان پر مررکہ لیس پھر او پر چاور لے لیس ، بھر وہ بچھ بتا تے ہیں کہ ایسے کھڑے کر کے ان پر مررکہ لیس پھر او پر چاور لے لیس ، بھر وہ بچھ بتا ہے ہیں کہ ایسے کھڑے کہ سے کہ بیسے کھڑے کی کہ ایسے کھڑے کی کہ ایسے کھڑے کی کہ بیسے کھڑے ہیں کہ ایسے کھڑے کی کہ بیسے کھڑے کر کے ان پر مررکہ لیس بھر او پر چاور سے لیس کی کھڑے کی کہ بیسے کی کہ بیسے کھڑے کی کہ کو کہ کی کا کھڑے کی کہ کہ کہ بیسے کی کہ کہ بیسے کہ کھڑے کے کہ کہ کیسے کی کہ کیسے کہ کہ کیسے کی کہ کہ کہ کھڑے کے کہ کھڑے کی کہ کہ کھڑے کے کہ کر کے کہ کیسے کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کیسے کے کہ کو کو کو کھڑے کے کہ کیسے کو کسی کیسے کی کھڑے کے کہ کھڑے کی کر کے کہ کیسے کے کہ کی کر کے کہ کیسے کی کھڑے کے کہ کے کہ کیسے کی کھڑے کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کیسے کی کہ کر کے کہ کی کے کہ کیسے کے کہ کیسے کی کیسے کی کے کہ کیسے کی کے کہ کیسے کی کہ کیسے کی کھڑے کی کے کہ کیسے کے کہ کیسے کی کہ کر کے کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کیسے کی کر کے کہ کر کے کہ کے کہ کیسے کی کے کہ کیسے کی کہ کر کے کہ کیسے کہ کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کیسے کی کر کے کہ کیسے کے کہ کر کے کر کے کہ کر کے کہ کر کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کر

السے سوچتے رہیں۔ اس طرح مراقبہ کرنے والاتو سوکر کہیں پہنچ جائے گا برزخ ہیں ،
لوگ ہمجھیں گے کہ عرش معلی کی سیر کررہا ہے۔ کرتے بھی ہیں زیادہ تر فجر کے بعد وہ تو
ویسے بھی نیند کے غلب کا وقت بوتا ہے، او پر چادر لے لی، گھنوں پر سر د کھالیا، لوگ ہمجھتے
ہیں کہ عرش پر پہنچ گیا اور بیسوتا رہتا ہے، ساتھ خرائے بھی لینا شروع کر دیتا ہے۔ ہیں
نے مراقبہ کا لفظ تو کہد دیا کہ مرتے دم تک اسے نہیں چھوڑتے ، جہاں چھونا تو بھرادبار
ہوجائے گا چھچے لوٹنا شروع کریں گے۔ ہیں جو مراقبہ بتارہا بوں اس کا مطلب بینیں کہ
گھنوں پر مرد کھ کر او پر چاور لے کر پھھ کیا کریں بلکہ دات کو سوتے وقت لیت کر دنیا کی
فنائیت اور آخرت کے بارے ہیں سوچا کریں ، بیسوچا کریں کہ فیندموت ہی کی ایک قسم
برابر ہیں جسے مردے کو بچھ بتانہیں جاتا ایسے ہی سوئے ہوئے انسان کے پاس آب بچھ
برابر ہیں جسے مردے کو بچھ بتانہیں کیا بور باے:

الله يَسَوَّ فَي الْا لُهُ فُسَ جِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُثُ فِي مَنَامِهَا فَكُومَ وَيُوسِلُ الْانحُورَى إِلَى اَجَلِ فَيُهُ مُسَمَّى وَلَيْ فَلَى الْحُلِ الْمُعُوتَ وَيُوسِلُ الْانحُورَى إِلَى اَجَلِ مُسَمَّى وَلَى فَي ذَلِكَ لَا بِتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٣٩-٣٢) مُسَمَّى وَلَى فَي ذَلِكَ لَا بِتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٣٩-٣٢) الله بى ان جانوں كوان كى موت كے وقت قبض كرتا ہے۔ اوران جانوں كو بحث بى جن كوموت نبيس آئى ان كے سونے كے وقت قبض كرتا ہے۔ بهران جانوں كوايك جانوں كوت كے وقت قبض كرتا ہے۔ بهران جانوں كوايك مقرر ميعاد تك كے ليم آزاد كرويتا ہے۔ اس ميں ان لوگوں كے ليے مقرر ميعاد تك كے ليم آزاد كرويتا ہے۔ اس ميں ان لوگوں كے ليے نشانياں ہيں جوغور وَفَكُر كرتے ہيں)

دونوں قسموں کواللہ تعالیٰ نے وفات میں شار کیا ہے وفات بھی ہوتی ہے اصل موت کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ وفات دیتے ہیں سلا کروہ بھی ایک قسم کی وفات ہے۔اس وقت یہ سوچ لیا کریں کہ عارضی وفات کے منہ میں جارہا ہوں ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کودائی موت بنادیں۔ کتنے واقعات و نیا میں ایسے ہوتے ہیں کدرات کوسویا ، میں کواٹھنا نصیب نہیں ہوا سوتے میں ہی وطن چلا گیا ، ہوسکتا ہے کہ ہمارا حال بھی بہی ہوجائے اور اگر بیدار ہو بھی گئے تو تا کیے! آخر کب تک ، آخر کب تک ، آخر کب تک ۔ سوتے وقت بیسوچیں کہ اب تو عارضی موت کے مندمیں جارہے ہیں بھی نہ بھی ہے مندمیں جارہے ہیں بھی نہ بھی نہ بھی نہ بھی نہ بھی اور وقت آئے گا کہ ہمیشہ کی موت کے مندمیں جا کی گئے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے:

يَآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَتَنَظُّوُ نَفُسٌ مَّا قَلَّمَتُ لِغَدِيَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيُرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ (٥٩-١٨)

(اے ایمان والو، اللہ ہے ڈرو، اور چاہیے کہ برنفس و دچیز دیکھے جواس نے کل کے لیے بھیجا، اللہ ہے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ ان چیز ول سے باخبر ہیں جوتم عمل کرتے ہو)

یہ کاسبہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتادیا، سوچا کریں کہ کل کے لیے کیا کیا ہے، جنت کے اعمال یا جہنم کے اعمال ، ایسی ایسی با تیں بچوں کوروزانہ بتایہ کریں ، جنم کے عذابوں کی بچھنصیل بتایا کریں ، جولوگ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتے ہیں وہ جہنم میں جا کمیں گے ، پہلے تو بل صراط سے کٹ کرجہنم میں گریں ہے ، پل صراط کی بجائے جہنم کا بل کہددیا کریں۔

قربانی کے دن بھی آنے والے ہیں کہتے ہیں کہ قربانی میں موٹی گائے ہوگی تو وہ استے استے لوگوں کواٹھ کر بھا گر بل پر ہے گزرجائے گی ، بچوں کواٹر بہی بتانے گئے تو موٹی می ذرح کردیں گے لیکن بدمعاشیاں ساری کرتے رہیں گے کہ ٹھیک ہے گائے تو موٹی می ذرح کردیں گے لیکن بدمعاشیاں ساری کرتے رہیں گے اس لیے کہ گائے تو اٹھا کر بھا تی ہوئی لے بی جائے گی نفس وشیطان نے کیا کیا گراہیاں نکالی ہوئی ہیں ، گائے کے لیے جانے کی با تمی عوام کواور بچوں کو نہ ہنایا کریں وہ تو بھی کہیں گے کہ گنا ہوں ہیں دھت رہو، مست رہو، ندونیا گئی نہ جنت گئی ،

مونی تی گائے یا بیل ذرخ کردیں گے بس پھر کیا فکر کی بات ہے، خوب خوب گناہ کرتے رہومزے لینے رہو۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ایک حدیث ارشاد فر ما کرا ہے جوام میں بیان کرنے ہے منع فر مادیا اس خطرے ہے کہ لوگ اس کا مطلب نہ بچھنے کی وجہ ہے گنا ہوں پر جری ہوجا کمیں گے ( بخاری ) حضرت ابو جری ہوجا کمیں گے ( بخاری ) حضرت ابو جری ہوجا کمیں بانے ہے منع فر مادیا ( مسلم )

دین کی گئی با تنگ عوام کی عقل میں نہیں آتیں انہیں مت بتایا کر ویا پھر سمجھانے کی کوشش کر دممکن ہے کہ کوئی سمجھ جائے ایسے ہی مت بتاد یا کر واس سے لوگوں کو گنا ہوں پر جرأت بردھتی ہے۔

# بروقت شجيع وتنبيها

دوسری بات یہ کہ موقع ہموقع جہاں بچہ کوئی اچھا کام کرے تو اے شاباش دے دی جائے اورائے تایا جائے کہ اجھے کاموں سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جباں دنیا وآخرت کی راحت نصیب ہموتی ہے، جنت کی نعمتوں میں ترتی ہوتی ہے۔ اور جباں کوئی شرارت کرے کوئی غلط کام کرے تو اسے موقع پر ٹو کا جائے اگر موقع پر تنبیہ نہیں کریں گے تو چند منٹ جو کتاب پڑھ کرسنائی تھی یا زبانی تبلیغ کی تھی اس کا جواثر ہوا تھا وہ موقع پر ندرو کئے کی وجہ سے ضائع ہو جائے گا، موقع پر کہی ہوئی بات اثر رکھتی ہے، یاد موقع پر ندارو کئے کی وجہ سے ضائع ہو جائے گا، موقع پر کہی موقع پر بتا کیں گے کہ دیکھو رہتی ہے، یاد اور جبنم تو آگے رہتی ہے وہ اسے کہیں گے تو وہ اتنی یا وہیں رہے گی، موقع پر بتا کیں گے کہ دیکھو آگے ہوئیا ایر حرکت خراب ہے صبح بتایا تھا نا کہ جنت بھی ہے جبنم بھی ہے، جنت اور جبنم تو آگے آئے واللہ تعالیٰ کی نافر مائی کرتا ہے ایکی ایکی شرار تیں کرتا ہے جبیں تی دولا اللہ تعالیٰ دنیا کواس کے لیے جبنم ہو تا تیں ایکی شرار تیں کرتا ہے جبیں اللہ تعالیٰ دنیا کواس کے لیے جبنم بنادیتے ہیں ایں لیکی تاراض ہوجا تا ہے بنادیتے ہیں ایلہ تعالیٰ دنیا کواس کے لیے جبنم بنادیتے ہیں ایں لیک تعالیٰ میں ایک ہوجا تا ہے بنادیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایس سے ناراض ہوجا تا ہے بنادیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوجا تا ہے بنادیتے ہیں ای کی سے بناراض ہوجا تا ہے بنادیتے ہیں ایں کرتا ہے بیں ایں کرتا ہے بین ایک کار سے بناراخی ہوجا تا ہے بنادیتے ہیں ایک کی ایک کرتا ہے بین ایک کی کرتا ہے بناراخی ہوجا تا ہے بنادیتے ہیں ایک کوئی ہوئی کی کرتا ہے بناراخی ہوجا تا ہوجا تا ہے بناراخی ہوئی کی کرتا ہے ہوئی ایک کی کرتا ہوجا تا ہے بنادیتے ہیں ایک کرتا ہو ہوئی کی کرتا ہوجا تا ہے بناراخی ہوئی کی کرتا ہوئی کرتا ہے بناراخی ہوئی کی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کرتا ہوئی

آگ میں پھینک دیتا ہے، بچوں کوآگ کے بارے میں بتایا جائے کدد کھو! غلط کام کیے تواللہ تعالیٰ آگ میں پھینک دے گا، یچ آگ ہے بہت ڈرتے ہیں۔

باب العمر میں ایک قصہ ہے کہ ایک چھوٹی ہی بیٹی شاید جارسال کی وہ کی گھر میں ایک وہ کی گھر میں این وہ الوں ہے کہنے گئی: ویکھوتم نے ٹی وی رکھا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں آگ میں بھینک ویں گے۔ بچوں کا ذہن ایسے بنتا ہے دومروں کو بھی تبلیغ کرتے ہیں کہ ویکھوتم ہیں اللہ تعالیٰ آگ میں بھینک ویں گے۔ جہاں کہیں بچشرارت کرے اسے فورا محبت سے مجھایا جائے جنت ، جہنم ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کا عذا ب ، بید ذکر گھر میں موتار ہے ہوتار ہے اس طریقے سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔

#### آج کے مسلمان کی غفلت:

المرآج کامسلمان بچوں کو بنانے کے لیے ان کی تربیت کرنے کے لیے پانچ منت وین کو بھی تیار نہیں، نضول باتیں کرتا رہے گا، خرافات میں وقت گزار دے گا، لیٹ جائے گا، کھانے میں پندرہ منٹ آلئے ہیں تو آ دھا گھنٹہ لگادے گا، سام ادھرادھر کے اپنے مزے کے کام کرتا رہے گا مگر بچوں کی تربیت جواس کے ذمہ ہاں میں کوتا بی کرنے برگناہ ہوتا ہے، فرض کے تارک بنیں گے، گناہ بہرہ کررہے ہیں، خود کو ولی اللہ سمجھ رہے ہیں، خود کو ولی اللہ سمجھ رہے ہیں مگر بچوں کی تربیت نہیں کرتے ہیا ولیا ، اللہ جہنم میں جارہے ہیں۔ بچوں کی تربیت نہیں کرتے ہیا ولیا ، اللہ جہنم میں جارہے ہیں۔ بچوں کی تربیت میں جارہے ہیں۔

بتا تم بچوں کی تربیت کا جوطریقہ میں نے بتایا وہ کیا مشکل ہے، بچوں کی سیح تربیت ہوجائے تو والدین کے اور والدین کی موجائے تو والدین کے اور والدین کی موجائے تو والدین کے اور والدین کی موجہ کے بعد بھی نیک اولا د جو کام کرے گی ان کا تواب والدین کو ملتارہے گا، نیک اولا و والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ رسوں اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اولا ووالدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ رسوں اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے اعمال کا تواب فتم ہوجاتا ہے مگر تین

چیزیں ایسی میں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے ایک صدقہ جاریہ، دوسرے وہ ملم جس ہے لوگوں کو نفع پہنچتارے، تیسرے صالح اولاد جواس کے لیے مرنے کے بعد ؤ عاء کرتی رہے۔" (رواوسلم کذافی المشکؤ قا قلت وابوداؤ دوالنسائی وغیرها)

ایک اور حدیث میں رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں جن کا ثو اب انسان کے مرنے کے بعدا ہے ملتار ہتا ہے:

''ایک تو دہ تلم ہے جو کسی کوسکھایا ہواورا شاعت کی ہواور وہ صالح اولادہ، ہے جیسوڑ گیا ہو، اور وہ قرآن مجید ہے جومیراٹ میں چھوڑ گیا ہو، اور وہ قرآن مجید ہے جومیراٹ میں چھوڑ گیا ہو، اور وہ صدقہ اور مسافر خانہ ہے جنہیں بنایا ہو، اور نہر ہے جو جاری کر گیا ہو، اور وہ صدقہ ہے جسے اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتارہے۔' (مشکوة)

اتی اجمیت اتنا بردا کام اور آج کامسلمان پانگی مند دینے کو تیار نہیں۔ اگر پچھ سکھاتے بھی ہیں تو کیا جب آتی ہے ' شب رات' فیل رات، شب بھی رات ہے رات بھی رات بھی رات ہے ہیں کہ بینا! آخ رات بھی رات ہے وہ ال بوگئی نا، جب بدرات آتی ہے تو بچوں ہے کہتے ہیں کہ بینا! آخ فی اللہ اللہ! بہت سارے بھی دے دے دے ۔ ایک جھوٹی می بچی ہمارے گھر میں آگئی وہ ہاتھ پھیلا کر بتانے گئی کہ میں نے ایسے دُعاء ما گئی کہ یا اللہ! بہت بھیلا دے دے ۔ یہ وہ ہاتھ کی کہ بین سوچنا کہ اللہ تعالی ابنا اللہ کا بند واللہ ہے ما گئے گا بھی تو صرف بیسا ہی ما نگے گا بینیں سوچنا کہ اللہ تعالی ابنا ہوجائے تو سارا بیسا تو اللہ تعالی ہی کے قبضے میں ہے، بادشاہ اپنا ہوجائے ،خزانوں کا مالک اپنا ہوجائے تو دنیا کے خزانے بھی اپنے ، آخرت کے خزانے بھی اپنے ، بھی بھی ہوت کے بھی ،خزت کے بھی ،راحت کے بھی ،سی تعت کا کوئی خزاند اللہ تعالی کے بھی بھی ہوت کے بھی ،خزت کے بھی ،راحت کے بھی ،سی تعت کا کوئی خزاند اللہ تعالی کے قبضے سے باہر نہیں ۔ بادشاہ مل گیا سب بچھل گیا ، اس طرف انہیں کوئی توجہ نہیں کہ قبضے حز بیت نافر مانیاں جھوڑ کر مالک الملک کوراضی کرلیا جائے۔ ایسے والدین بچوں کی صحیح تر بیت نافر مانیاں جھوڑ کر مالک الملک کوراضی کرلیا جائے۔ ایسے والدین بچوں کی صحیح تر بیت نافر مانیاں جھوڑ کر مالک الملک کوراضی کرلیا جائے۔ ایسے والدین بچوں کی صحیح تر بیت نافر مانیاں جھوڑ کر مالک الملک کوراضی کرلیا جائے۔ ایسے والدین بچوں کی صحیح تر بیت

کرنے کی بجائے انہیں ہر ہاد کرویتے ہیں۔اینے اقوال وافعال کے ذریعہ بچوں میں و نیا کی ہوں اور محبت کوٹ کوٹ کر بھردیتے ہیں ، رات دن دنیا ہی کا ذکر رہتا ہے جیسے مرنا تو ہے ہی نہیں بس دنیا پناؤ، دنیا بناؤ ۔ اگر کسی کو دیکھ لیا کہ کسی دین دار شخفس ہے روابط بزھار ہاہےتو بچہکوڈ راتے ہیں کہ دیکھوملا تن گئےتو بے کار ہوجا ؤ گے اس مخص کے ساتھ میل جول مت رکھو مہتہیں ملا بناد ہے گا۔ایک لڑکے نے ڈاڑھی رکھ لی تو اس کے گھروالےاں ہے کتے ہیں کہ اگر گھر میں رہنا ہے تو سیدھے سیدھے مسلمان بن کر رہواوراگر ملا بننا ہے تو گھرے نکل جاؤ۔ اس طرح پیلوگ دونشمیں بناتے ہیں ، اگر رسول الله صلى الله عليه وسلم كي صورت بناني تؤوه مسلمان نبيس ملا ہے، وه گھريے نكل جائے یعنی ان لوگوں کے خیال میں معاذ اللہ! معاذ اللہ! اللہ کے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تہیں تھے اور اگر کسی بنے کی صورت بڑالی تو کہتے ہیں ہاں یہ ہے سلمان ، دور سے بتا چلے کہ بیانٹد تعالی کے حبیب صلی انٹد علیہ وسلم کا دشمن ہے ، انٹد کے حبیب صلی انٹد علیہ وسلم کی صورت مبارکہ ہے اس کے ول میں نفرت ہے، دور سے پتا چلے بہت دور سے کہ بیاللّٰد کا باغی سے تواہے بہلوگ کہتے ہیں مسلمان۔

جھے تو یہ وسوسہ ہورہا ہے القد کرے کہ میرا وسوسہ غلط ہووہ یہ کہ آپ لوگوں نے یہ سوخ رکھا ہے کہ بچوں کوروزانہ پانچ منٹ نہیں دیں گے، جن لوگوں کی شادی ہوگئی ہے بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ سوخ رہ ہوں گے کون بچول پر محنت کرے وہ خود ہی بڑے ہوکر سیکھ لیس گے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مسجد میں قبلہ رو بیٹھے ہیں، انظار کا وقت قریب ہے، اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس وقت میں یہ وعدہ کریں کہ بچوں کی سیجے و بی تربیت کے لیے کم ہوئے ہیں، اس وقت میں یہ وعدہ کریں کہ بچوں کی سیجے و بی تربیت کے لیے کم ہے کم پانچ منٹ تو دیں گے۔ دیکھیے اگراس وعدہ کو بھلاویا تو آخرت میں اس پر گرفت ہوگی کہ کن حالات میں اور کس مہینے میں، کس وقت میں، کس جگہ پر، کس میں میں کہ کس میں میں کہ سے کہ بی میں میں میں کہ اس میں کہ ہم نے کس ہیئت میں، کس حالت میں وعدہ کیا تھا اور روز انداس کا بھی محاسبہ کریں کہ ہم نے اللہ تو بی اینہیں۔ اللہ تو الی تو فیق عطاء فر ما کیں۔

### <u> شنخے کی کامیانی کے لیے دوام ضروری ہے:</u>

او یا دکی تربیت کا جونسخه بتار با ہوں اس پر عمل کرنے ہے صرف بینیں کداولادی کی تربیت ہوگ بلکہ والدین کی تربیت بھی ہوگی، جب اچھی یا تیں کہیں گے ہیں گے ان کا جیسے دوسرول کے قلوب پر اثر ہوتا ہے خود کہنے والے کے قلب پر بھی ہوتا ہے۔ نام طور پر ایک مرض بہت زیادہ ہے وہ یہ کہ جو کم کرتے ہیں چنددنوں کے بعدا سے جیسور دیتے ہیں استفامت نہیں رہتی حالانکہ یہ نسخ اثر جب کرتے ہیں کہ ان پر دوام کیا جائے دوام، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے استعال کے جائیں۔ جسمانی علاج کے لیے ذاکتر کے باس جائے دوام، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے استعال کے جائیں۔ جسمانی علاج کے لیے ذاکتر کے بیس کو ایک ہوت کورس کہتے ہیں ڈاکٹر ڈیا ، کے استعال کا نصاب بتاتا ہے جسے آپ لوگ کورس کہتے ہیں، کسی کو آپ کو ہمینے کا ، کسی کو مہینے کا ، کسی کہت ہیں ، غذیوں ہونے دیتے ۔

ایک شخص نے لکھا کہ آپ نے جو سخہ بنایا تھا بھے استعال کرنایا فہیں رہتا۔ میں نے ان کے پاس انہیں جواب میں لکھا کہ آپ کو گولیاں تھانا کیسے بادر ہتا ہے؟ میں نے ان کے پاس وواؤل کی ایک بہت بردی می پٹاری دیکھی تھی اس میں سے بانچ چھ گونیاں نکال کر بر کھانے کے بعد کھاتے تھے۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ درد یا دولا دیتے ہے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ درد یا دولا دیتے ہے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ درد یا دولا دیتے ہوب نے جواب میں لکھا کہ درد یا دولا دیتے ہوب فیلیاں کھانا یا دولا دیتا ہے تو وجع القلب جبوب نے جواب میں درد ہوتو گویاں کھانا یا در ہتنا ہے اور الحب کھانا کیول یا دنیوں دلاتا، قالب یعنی جسم میں درد ہوتو گویاں کھانا یا در ہتنا ہے اور قلب میں دروہو، بیاری ہوجود نیاو آخرت کو جاہ کہا ہو دالی ہوتو اس کے لیے گولی کھانا یا و قلب میں دروہو، بیاری ہو جود نیاو آخرت کو جاہ کہا ہو گا گھانے کے لیے بیون نہیں رہتا۔ اگرول میں فکر ہو، اللہ تعالی کی محبت ہوتو انسان گولی کھانے کے لیے بیون ہو جائے۔ دل میں اللہ تعالی کی محبت ہوتو انسان گولی کھانے دل میں پیدا ہوجائے وی کھانا نے دل میں پیدا ہوجائے دل میں اللہ تعالی کی محبت کا درد پیدا کریں ، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوجائے دل میں اللہ تعالی کی محبت کور کرے گی کہیں یہ محبت دل میں بیدا ہوجائے دین وہ تو ہروت مجبور کرے گی کہیں یہ محبت دل میں نہیں لیے دین وہ تو ہروت مجبور کرے گی کہیں یہ محبت دل میں کھل نہ تو بھروہ میں نہیں لیکھی تھا دین وہ تو ہروت مجبور کرے گی کہیں یہ محبت دل سے نکل نہ تو بھروہ میں نہیں لیکھی تھا دین وہ تو ہروت مجبور کرے گی کہیں یہ محبت دل سے نکل نہ

جائے کہیں اس میں کمی ندآ جائے بلکہ کہیں ترقی ندرک جائے وہ در دِمحبت تو گولی کھانے برمجبور کرےگا۔

زہد زاہد را ودین دین دار را زرۂ دروِ دلِ عَطار را (زاہد کو ڈہداور دین دار کو دین مہارک ہو، عطار کوبس در دول کا ایک ذرو چاہیے)

### بچوں کو سزادیے کے مراحل:

بچوں کے لیے والدین کی مار، شاگر د کے لیے استاذ کی مار، مرید کے لیے شیخ کی مار بہت بری نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے اس پر چھوٹوں کوخوش ہونا جا ہیے۔ بچوں کوسز ا وہے اور مارنے کے بارے میں کچھ تفصیل سمجھ لیں۔اس کی مثال پیرے کہ جیسے کوئی ڈ اکٹر اینے کسی مریض کا آپریشن کرے، مریض کے آپریشن سے پہلے علاح کے کئی مراحل ہوتے ہیں پہلے تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی پر ہیزیا تدبیرے کام چل جائے اگر اس سے فائدہ نہ ہوتو کوئی ملکی پھلکی روا، اس سے نہیں تو پھر انجکشن، اس سے نہیں تو آ بریشن ، آ بریشن بفتدر ضرورت کس عضو کو ایک انج کا ننے کی ضرورت ہے اور کاٹ دیا حیدانج تو یہ سیح نہیں، پھر ڈاکٹر اگر آپریشن کے وقت غصہ میں لال پیلا ہونے لگے، آ تکھیں سرخ ہوجا کیں، چبرہ گبڑ جائے اور مریض کو بے ہوش کرکے وہ چھرے چلانا شروع کردے۔ایساڈا کٹرتو مریض کو ماردے گا دواس قابل نہیں کہ آپریشن کرے۔اس طریقے ہے بچوں کو مار نے میں یہی مراحل ہیں ، سیلے حسن تد بیرے کام لیاجائے اللہ کی محبت کی با تیں ،اللہ کی عظمت کی با تیں ،اللہ کا خوف ول میں بٹھانے کی باتیں ، جنت اور جہنم کی باتیں ، اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے دنیا کی رسوائی کی باتیں ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے دنیامیں بھی راحت اور سکون کی ہاتمیں ، پہلے توالیں ہاتوں سے بچوں کا دل بنانے کی کوشش کی جائے۔ ایسی ہاتیں خود زبانی کہنے کی بجائے کسی کتاب ہے پڑھ کر سائی جا کمیں تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔اس کی کئی وجوہ ہیں:

- الت کا اثر رقی طور پرانسان کی طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے کہ اس پراہے ساتھیوں کی بات کا اثر بہت کم ہوتا ہے بالخصوص میاں ہیوی کا آپس میں ایسا تعلق ہے کہ یہ ایک دوسرے کی نصیحت کی طرف بہت کم التفات کرتے ہیں اغیار بالخصوص ا کا براوران ہے ہیں بڑھ کر گزشتہ زبانوں کے بزرگوں کی باتوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔
  - 🕑 کتاب میں اس کے مصنف کی للہیت اور اخلاص کا اثر ہوتا ہے۔
- آب ہے کتاب پڑھنے میں کسی بات کی نبیت پڑھنے والے کی طرف نہیں ہوتی ہلکہ ہر بات کی نبیت کتاب کے مصنف کی طرف ہوتی ہے اس لیے اس میں اپنے نفس کی ہر بات کی نبیت کتاب کے مصنف کی طرف ہوتی ہے اس لیے اس میں اپنے نفس کی آمیزش سے حفاظت نبیہ آسان ہے۔
- ت کتاب پڑھ کرسنانے میں وقت کم خرچ ہوتا ہے زبانی بتانے میں بات کہی ہوجاتی ہے۔ ہوجاتی ہے جس سے سفنے والے کی طبیعت اکتاجاتی ہے۔
- خیے جب اپنے والدین کو دینی کما ہیں پڑھتے ہوئے دیکھیں گے سیس گے تیں گئے تو ان میں بھی دینی کتابے تو ان میں بھی دینی کتب کے مطالعہ کا شوق اور عادت بیدا ہوگی۔
- جب بچوں کو اکابر کی بزرگوں کی کتابیں بڑھ کر سنائی جا کیں گی تو ان کے قلوب میں ان بزرگوں سے عقیدت ورمجت بیدا ہوگی اور بزرگوں سے عقیدت ومجت مفتاح السعا وہ ہے۔

غرضیکہ کتاب پڑھ کرسنانے کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے اس سے فائدہ نہ ہوتو پھرکوئی دوسری تدبیر مثلاً جب تک سبق یا زبیس کرو گے یا فلال کا م بیس کرو گےتو کھانا بندیا اتن ویر کھڑے رہو یا اتن ویر ہم تم سے بات نہیں کریں گے، جب تک فلال غلط کا م نہیں چھوڑ و گے یا فلال کا م نہیں کرو گے تم ہے بات نہیں کریں گے، بہت سے بچول پر بات نہ کرنے کا بہت اثر ہوتا ہے اوراگر آپریشن ہی کرنا پڑے مارنا پڑے تو جومثال ڈاکنز کی ابھی بنائی ہے ای پر قیاس کرلیں کہ ڈاکٹر غصے کی حالت میں آپریشن تھوڑ ای کرتا ہے، تحسی بیچے کی کسی کوتا ہی ہر جب غصہ آئے تو اس وقت قطعاً کوئی سزانددیں الیبی حالت میں سزاد بناممنوع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، غصہ کی حالت میں سزانہ دیں بلکہ بنیے کو ا ہے ہے الگ کردیں جب آپ کا غصہ تھنڈا ہوجائے تو تھنڈے د ماغ ہے سوچیں کہ ا ہے سزادی جائے یاند دی جائے اورا گر دی جائے تو کتنی دی جائے اگرا یک ڈانٹ ہے كام چل جاتا ہے تو دوسرى بار ۋانٹتا جائز نہيں، اگر ذراسا كان كھينجے ہے كام چل جاتا ے تو پھرتھیٹرلگانا جائز نہیں ،اگرا یک طمانچہ لگانے سے کام جل جاتا ہے تو دولگانے جائز نہیں پہلے تو اے سئلہ شرعیہ بنا کراینے سامنے پیش کریں کہ میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کواللہ ہے جوڑنے کے لیے واسط بناہوا ہوں تو ایسے طریقے ہے جوژوں جواللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ ہو جتناا ورجیبیا اس کاحکم ہوگا ہیں اتنا اور ویساہی کہوں گا اگر صد ہے تجاوز کیا تو میری گردن پکڑی جائے گی میں خودمختار نبیں اللہ تعالیٰ کے حکم کا بندہ ہوں۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو ٹھنڈے دیاغ سے بیسب سوچ کر فیصلہ کریں کہ کتنی سزا کا فی ہوسکتی ہے۔

# بييغ كوابانه بنائيں:

آولاد کی تربیت میں اعتدال بہت ضروری ہے نہ تو افراط ہونہ تفریط بینی نہ تو مفرورت سے زیادہ تخی کی جائے اور نہ بی اتنی فری کہ بیٹا ابا بن جائے۔ ہم نے وہ ذمانہ پایا ہے کہ چھ سات سال کا بچہ ایک ایک کام اپنی اماں بیا ابا ہے بوچھ کر کرتا تھا، ابوتو اس زمانے میں کہتے ہیں پہلے ابا تی کہتے تھے، لوگوں کو ہر چیز میں بگاڑ تی بیدا کرنا ہے اس لیے ابا تی سے ابو ہو گیا اب میں منتظر ہوں کہ ابی کب بنتا ہے۔ بیز مانہ تو میں نے پایا ہے کہ بچہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے والدین سے بوچھتا تھا کہ ابا بی ابیہ چیز انھالوں؟ کہ بچہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے والدین نے اولاد کو بنالیا ہے ابا بلکہ دادا اب وہ کہاں ابا بی ابیہ جیز وہاں رکھ دوں؟ آج دالدین نے اولاد کو بنالیا ہے ابا بلکہ دادا اب وہ کہاں

پوچیس کیونکہ پوچھاتو جاتا ہے اباہے اور بیابا جو ہے بیتواپنے بیٹے کا پوتا بنا ہوا ہے اس لیے معاملہ النا ہوگیا آج کل ابا بیٹوں سے پوچھ پوچھ کرقدم اٹھاتے ہیں۔ اہلّہ تعالیٰ اس قوم پررحم فرمائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.



# 

ناشىر كِتَاكِبْهِلُ بِتَاكِبْهِلُ

ناظ مِ آبادي ٢٠٠٠ د ١

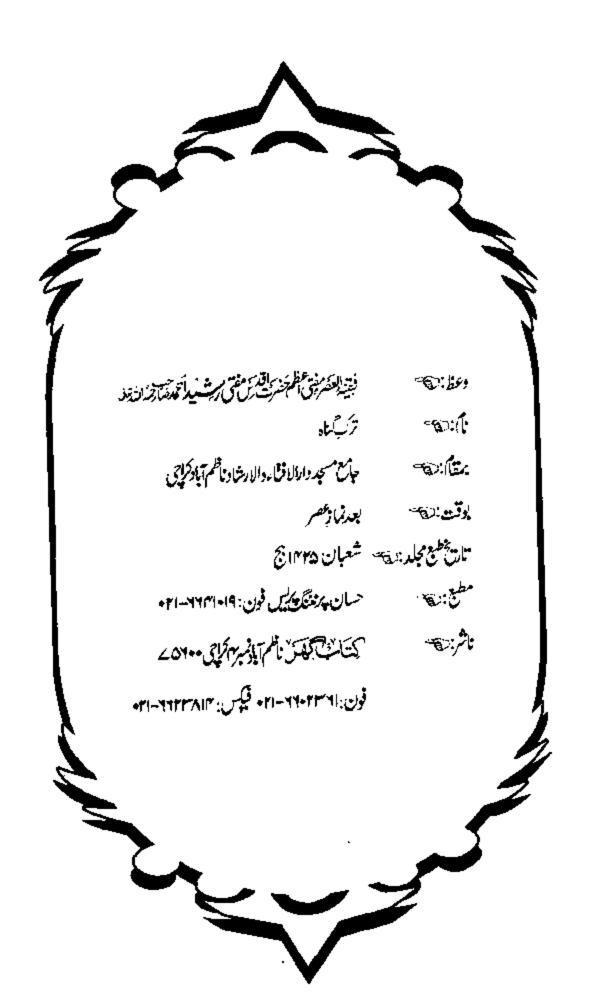

#### السالخ الم

#### وعظ

# ترک ِ گناه

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَهُ فِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَبَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يُهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُانَ لَآ اِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَشْرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبةٍ أَجْمَعِينَ.

أمّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ. فعن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال سمعت رمول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل الاظله الامام العادل وشاب نشأ في عبادة وبه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. (رواه البخاري وسلم وما لك والشائي والتردي)

ال حدیث میں جن سات قتم کے لوگوں کا ذکر ہے ان کا بیان چل رہا ہے، پہلی قتم کے لوگوں کا ذکر ہے ان کا بیان چل رہا ہے، پہلی قتم کا بیان ہوگا، وہ نو جوان جس کی اٹھان ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی ہو، اے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں جگہ ملنے کا بلند مقام اس کے سائے میں جگہ ملنے کا بلند مقام اس کے سائے میں حکم ل میں مشقت بہت زیادہ ہے۔

العطايا على قدر البلايا

'' انعامات مثقنوں کے مطابق ہوتے ہیں۔'' معامات مثقنوں کے مطابق ہوتے ہیں۔''

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهُدِيَنَّهُمْ مُبُلِّنَا (٢٩-٢٩)

عبادت کرنے اور گناہوں کے چھوڑنے میں جولوگ مجاہدہ کریں اور چندروز تک صبر کرلیس ہم ان کی دنگیری کرتے ہیں پھران کو گناہوں سے نفرت ہوجاتی ہے، یہ مشقّت عمر بھرنہیں رہتی ، چندروز مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ ع چند روزہ جہد کن باقی بخند ''چندروزمشقت برداشت کرلیں پھرخوش سے ہنتے رہیں۔'' نوجوانی ہی سے اللہ تعالی کی عبادت میں لگ جانے پراتنی بڑی بشارت ہے۔

# عبادت كالتيح مطلب:

عبادت کا بیمطلب نہیں کہ تلاوت اور ذکر ونوافل میں مشغول رہے اور بس ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

التي المُعَادِمَ تَكُنُ اعْبَدُ النَّاسِ (رواه احمدوالترفدى وقال حذاحديث غريب) 
د يعنى گنا بول سے بجناسب سے برى عبادت ہے۔"

نوائل، تبجد، تبیجات، ذکر تلاوت سب پچهکرلین گرصرف ان سے اللہ تعالی کے عذاب سے نیجات نہ ہوگی اوراگر گناہوں سے بچے رہاور معافی ما نگتے رہے، تو ہم تو تو مرف مقوی غذاء فا کدہ نہیں کرتی بلکہ ہم النا نقصان کرتی کا علاج نہ کیا جائے تو صرف مقوی غذاء فا کدہ نہیں کرتی بلکہ ہم النا نقصان کرتی ہم سے ترک گناہ مضبوط بنیاد اور مضبوط تعمیر ہے اور نقل عبادت اس ممارت پر رنگ وروغن کسی مصیبت سے نہیں وروغن کسی مصیبت سے نہیں بیاستا۔ گنا ہوں سے تو برکن اقلب کی صفائی اور ریکمال ہے اور نقل عبادت اس بیالش ہے۔ میلا کیڑ ااور زنگ آلوولو ہارنگ وروغن کو قبول نہیں کرتا۔ اس رنگ میں نہ جبک آئے گا اور نہی یا ئیدار ہوگا۔ اس پر رنگ وروغن کرنا رنگ کی بے قد ری شہد کیا تو تو برکن کے قلب کو زنگ سے پاک وصاف تیجے اس کے بعد شعل عباوت کے انوار و تجذیات کا مشاہدہ تیجے ۔ حضرت رومی رحمہ اللہ تعالی فرماتے نقل عباوت کے انوار و تجذیات کا مشاہدہ تیجے ۔ حضرت رومی رحمہ اللہ تعالی فرماتے نقل عباوت کے انوار و تجذیات کا مشاہدہ تیجے ۔ حضرت رومی رحمہ اللہ تعالی فرماتے

آئے۔ دائی چراغاز نیست

زائکہ زنگار از رخش ممتاز نیست

رو تو زنگار ازرخ او پاک کن

بعد زیں این نوررا ادراک کن

'' تیرے دل کے آئینہ میں اس لیے محبت الہی کانکس نظر نہیں آتا کہ اس پر

گنا ہوں کا زنگ چڑھا ہوا ہے تو اس پر سے زنگار صاف کر تو نور معرفت کا
ادراک ہوگا۔''

### نوجوانون کوبشارت:

جونو جوان ابتداء جوانی ہی سے گنا ہوں سے بچتار ہا ہواس کا اتنا ہزا درجداس لیے کہ ایسے وقت میں گنا ہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، اس وقت ذمہ داریاں نہیں ہوتیں ، نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، ہرشم کے گناہ کرنے کا موقع میسر ہوتا ہے، اپنی عزت کا خیال نہیں ہوتا، زیب وزیت کا خیال رہتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے حرام طریقوں سے مال کمائے گا، بدنظری اور دوسرے گنا ہوں سے بچنا مشکل ہوگا۔ ایسے وقت میں اگروہ نو جوان اللہ تعالی کو حاضر ناظر بھی کر گنا ہوں سے بچتا ہے اورسو چتا ہے:

وقت میں اگروہ نو جوان اللہ تعالی کو حاضر ناظر بھی کر گنا ہوں سے بچتا ہے اورسو چتا ہے:

وقت میں اگروہ نو جوان اللہ تعالی کو حاضر ناظر بھی کر گنا ہوں سے بچتا ہے اورسو چتا ہے:

الله تعالی آنکھوں کی خیانت اور سینوں میں مخفی باتوں کو بھی جانے ہیں۔ آنکھوں کی خیانت پھر بھی نظر آتی ہے الله تعالی تو دل کے خیالات بھی جانے ہیں۔ یہ سوچ کروہ الله تعالیٰ ہے ڈرتا ہے۔

جوانی میں گناہوں ہے بچنا بہت مشکل ہے اس کیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہڑا قرب عطاء فرمانے کا دعدہ فرمایا۔

#### عصرحاضر کی کرامت:

خصوصاً ایسے دقت میں جبکہ گناہ آسان ہو، فحاشی عام ہو، سینماا ورتصویروں کی نمائش بلا روک ٹوک ہو، اگر کوئی گناہ نہ کرے تو اس کومعاشرہ میں بدترین شخص شار کیا جا تا ہو، ایسے دفت میں اگر کوئی اللہ تعالٰ ہے ڈرے تو یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟

بدنظری کے مواقع میں اللہ تعالی کے خوف سے نظر کو جھکالیمنا بہت بڑی کرامت ہے۔ پانی پر چلنے اور پاؤل گیلا نہ ہوئے سے لاکھوں درجہ بڑھ کر یہ کرامت ہے کہ گنا ہول کے مواقع اور تقاضا موجود ہوئے کے باوجود بچتار ہے،اللہ تعالیٰ سب کواس کی تو فیق عطا وفر مائیں۔

حضرت حسن بھری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت رابعہ بھریہ رحمہا اللہ تعالیٰ کوئی مسکلہ بوچھنے آئیں تو معلوم ہوا کہ بستی ہے دور دریا کے کنارے پر عبادت کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ شہر کی ہوالوگوں کے گنا ہوں سے مکدر اور زمین ملوث ہوتی ہے اس لیے اہل اللہ عبادت کے لیے جنگل کو منتخب کرتے ہیں۔

(ابتداء میں جب شاہراہ پاکستان (میر ہائی وے) بنا تو وہاں جا کر قلب پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو تا تھی، بسااوقات آنکھوں ہے آنسو جاری ہوجاتے تھے۔اس لیے کہ بیز مین اور پہاڑا ب تک گنا ہوں سے ملوث نہیں ہوئے تھے)

حضرت رابعہ بھریہ رحمہا اللہ تعالی و ہاں پہنچیں تو دیکھا کہ یہ دریا میں پانی کی سطح پر مصلی بچھائے نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت رابعہ رحمہا اللہ تعالی نے یہ جتانے کے لیے کہ یہ کوئی کمال نہیں ہوا پر مصلی بچھا کرنماز شروع کردی، وہ سمجھ گئے دریا ہے باہر آ گئے تو انہوں نے ہوا ہے آکرکہا:

''اگر بر ہوا پری مگسی ہاشی ،وگر برآب روی حسی ہاشی دل بدست آرتا کسی ہاشی۔'' پانی یا ہوا پر مصلی بچھا کر بینکے یا مکھی کی نقل اُتار لینا کوئی کمال نہیں ،کمال تو پیہ ہے کہ ا پے قلب کی خواہشات کواپنے مالک کی رضا کے سامنے فنا کردیں۔

جہاں بے حیائی کے طوفان ہوں، گناہوں کی مجالس اور وعوتوں کی ہر طرف سے بھر مار ہوا پسے وقت میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے خوف کواپنے دل میں بٹھائے گا تو یہ ہے اصل کرامت۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ہے جیائی اتی عام ہوجائے گی کہ مجلس بیٹی ہوگی ان لوگوں کے سامنے ایک عورت آئے گی مجلس بیس سے ایک شخص اُنکھ کراس سے زنا کرے گا ، ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ تو ذرا دیوار کے پردے میں اس سے ریکام کرتا ، اس کا اتنا درجہ ہوگا جیسا کہ صحابہ رضی الله تعالیٰ عنہ کا ۔ (المستدرک علی التحجیسین للحا کم مم/ ۲۵) تعالیٰ عنہ کا ۔ (المستدرک علی التحجیسین للحا کم مم/ ۲۵)

سوچنا جا ہے کہ بیددرجہ اس کو کیوں ملا؟ اس لیے کہ اس وقت میں دین کی بات کہنا ایک جرم ہوگا اور جرم بھی ایسا کہ معاشرے میں نا قابل معانی۔

سارا گھرٹی وی دیکھتا ہے اس کے مناظر سے دل بہلاتا ہے اور ایک شخص ایک کونے میں بیٹھ کراس سے بچتا ہے تو ہیہ ہے کرامت۔

ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمه الله تعالی کی خدمت میں دس سال رہا، چونکہ کرامات وتصرفات کو مدار والایت سمجھے ہوئے تھا اس لیے مایوس ہوکر واپس جانے لگا، حضرت جنید بغدادی رحمہ الله تعالی نے وجہ دریا فٹ فر مائی تو اس نے کہا:

" وس سال میں آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔"

مصرت جنيد بغدادي رحمدالله تعالى فرمايا:

ا . " کیاا*س عرصه میں میراکو* کی فعل خلاف ِشرع بھی دیکھا؟''

اس نے کہا:'' وشیس'' قرمایا:

"دین میں استقامت الی کرامت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کرامت

ہوہی نہیں سکتی۔''

اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی ایسے بندوں کو بروزِ قیامت اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا ہفر مائیں گے۔

# گناموں سے بیخے کانسخہ:

ایسے موقع پر جہاں چاروں طرف ہے گئا ہوں کی دعوتیں ہوں، گنا ہول ہے بیخے کے نسخ کے دوجزء ہیں: ہمت اور دُعاء۔

### ہمت بلندکرنے کے نسخے:

گناہوں سے بیچنے کے لیے ہمت بلند کرنے کے چند نسخے قرآن وحدیث ہے بتا تا ہوں ،اللہ تعالٰی استعال کرنے کی تو فیق عطا یفر مائیں اورا پی رحمت سے نافع بنائیں۔

### 🗓 عبادت گذارنو جوان:

جس حدیث پر بیان چل رہا ہے اس کے مضمون کوسو چاکریں کہ نفس کے نقاضوں کو رو کئے پر کتنی بڑی بشارت ہے اللہ تعالیٰ ایسے خص کواپی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے جب کہ کوئی ساینہیں ہوگا اور لوگ پسینوں میں غرق ہورہے ہوں گے۔

#### 🗹 گناہوں کے سمندر:

فَلُمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُودِ لاَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُنِتَالِيُكُمُ بِنَهَرِ ۚ فَمَنُ خَرِبَ مِنُهُ فَلَيْسَ مِنِي عَوْمَنُ لَمْ يَطُعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّامَنِ اغْتَرَفَ خُرُفَةً مِنِي إِلَّامَنِ اغْتَرَفَ عُرُفَةً مِنِي إِلَّامَنِ اغْتَرَفَ عُرُفَةً مِنِي إِلَّامَ فَلَيْلاً مِنْهُم وَ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ عُرُفَةً مِنِدُا مَعَهُ لاَ قَالُوا لاَ طَافَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ وَ (٢-٢٣٩) امْنُوا مَعَهُ لاَ قَالُوا لاَ طَافَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ وَ (٢-٢٣٩) مَصْرَت طَالُوت مسلمانول كَ بادِثاه عَتِيءَ اللهُ وقت كَ نِي حضرت طَالُوت مسلمانول كَ بادِثاه عَتِيءَ اللهِ وقت كَ نِي حضرت شَويَل

علیہ السلام نے ان کو بادشاہ بنایا تھا، انہوں نے اپ لوگوں سے کہا کہ د کجونا ہوشیار دبنا،
اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیس گے۔ کیاامتحان ہے؟ لب خشک ہیں، بیاس گلی ہوئی ہے، دریا

بر سے گزرر ہے ہیں فرماتے ہیں کہ جس نے اس دریاسے پانی پیاوہ ہم میں ہے نہیں۔
پہلے ہی بتادیا کہ بیامتحان ہے اور امتحان صرف تھوڑ ہے سے دفت کے لیے ہوا کرتا ہے
اگر امتحان میں کا میاب ہو گئے تو پھر انعام ہی انعام ہے۔ ان کو بتادیا گیا کہ تھوڑی می دیر
صبر کر لوگر پھر بھی اکثر ناکام ہوئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جنہوں نے پانی بیا ان کی
پیاس نہ بھی بلکہ خشکی اور بیاس میں اور اضافہ ہوگیا رہ

مرض برهتا گيا جون جون دواء کي

اس کے بعد دشمن سے سامنا ہوا تو کہنے گئے کہ ہم میں مقابلہ کی ہمت نہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کا ایک ویال ہے بھی ہے کہ آیندہ کے لیےنفس وشیطان اور دوسرے دشمنوں کے مقابلہ میں ہمت پست ہوجاتی ہے۔

اورجنہوں نےصبر کیا تھوڑی دہرے بعدان کی بیاس ازخو دبجھ گئی۔

اس وفت سوج لیس که گناہوں کا طوفان ہے اور ہم طالوت کے ساتھ نکلے ہیں، حرام مال اورنفسانی خواہشات کا دریاسا سے ہے شدید پیاس نگی ہوئی ہے دل للچار ہاہے مگرارشاد ہے:

مَنُ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيُسَ مِنِّي وَمَنُ لَّمُ يَطُّعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي

''جس نے پانی بیامیری جماعت میں ہے ہیں اور جس نے اس کونہ چکھاوہ میری جماعت میں ہے ہے''

ہیں۔ اس کا استحضار کریں۔اگر صبر نہ کیا تو حرام مال کی خواہش بڑھتی جائے گی ہے ہوں کہیں ختم نہیں ہوگی متنتی نے خوب کہاہے \_

> مسا قسطسی احد منهسا لبسانشه ولا انتهسسی ارب الا السسی ارب

'' د نیا ہے کسی کی حاجت پوری نہیں ہوئی ، ایک ہوس پوری ہوئی تواس نے دوسری کوجنم دیا۔'' رہمنٹ نفسہ کے شدا

خواهش نفس کی مثال:

حضرت بوصیری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں \_

والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم فلاتسرم بالمعاصى كسر شهوتها ان الطعام يقوى شهوة النهم

"نفس دودھ پیتے بچے کی طرح ہے، اگر مشقت برداشت کر کے اس کا دودھ نے چیز ایا تو جوان ہوکر بھی مال بی کا دودھ پینے برمصر ہے گا،اس لیے گنا ہول کے ذریعہ شہوت پوری کرنے کی کوشش مت کرد کیونکہ اس سے گنا ہول کی خواہش اور بڑھ جائے گی، جس طرح جوع البقر کے مرض میں گنا ہول کی خواہش اور بڑھ جائے گی، جس طرح جوع البقر کے مرض میں کھانے ہے بھوک اور زیادہ بڑھتی ہے۔"

اور فرمایا ہے

فلاترم بالمعاصى كسر شهوتها ان الطعام يقوى شهوة النهم

جیند کا مریض اگر بھوک پرصبر ندکر ہے بلکہ پچھ کھا کر بھوک کا علاج کرنا جا ہے۔ تو وہ
اپنی موت کا سامان کررہا ہے۔ بس میسوج کر صبر کریں کہ میداللہ تعالیٰ کی طرف سے
امتخان ہے اس سے سبق حاصل کیا جائے اور وُ عاء کرتے رہیں کہ جن لوگوں نے صبر
کرکے طالوت کا ساتھ دیا یا اللہ! ہمیں ان کا ساتھی بنا، حرام اور گناہ سے بہتے کی ان
جیسی ہمت عطاء فرما۔

#### 🗖 حرم کےشکار:

نَّآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَيَبُلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَىءٍ مِّنَ الطَّيُدِ تَنَالُهُ آيُدِيُكُمُ وَرِمَا حُكُمُ لِيَعُلَمَ اللَّهُ مَنُ يُتَحَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَسَمَنِ اعْتَداى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابُ اَلِيْمُ ٥ (٥-٩٥)

فرمایا کہ احرام کی حالت میں ہم تمہارے پاس بہت شکارلائیں گے احرام میں ہویا حرم میں ہم شکارکوتمہارے قریب لائیں گے کہ تمہارے نیزے ان تک پہنچ سکیں گے بلکہ ہاتھوں سے بھی بکڑسکو گے گریہ ہاری طرف سے امتحان ہے ان کو ہرگز نہ بکڑنا۔ بلکہ اگر تم نے خود شکارنہ کیا اور دوسرے کو اشارہ کردیا تو اس پر بھی مواخذہ ہوگا لیکن اگر صبر کردگتو ہمارے انعامات کے متحق ہوگے۔

#### گناہوں کے شکار:

اس زمائے میں قدم قدم پر گناہوں کے شکار ملتے ہیں، بینک اور انشورنس کی ملازمت، نا جائز تجارت، رشوت اور سود وغیرہ بیشکار نظر آتے ہیں لیکن دیکھنا اللہ تعالی فرمارہ ہیں کہ ان سے نے جاؤیہ ہماری طرف سے امتحان ہے اگر نہ بچ تو آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے۔ ایسے ہی جہاں جاؤنگی تصویرین نظر آتی ہیں، جس طرف دیکھو گناہ ہی گناہ کے ذرائع میسر ہیں، ہر طرف گناہوں کے طوفان اٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، شکار آآگرانسان کے اوپرز بردی گرتے ہیں، آگے پیچے، دائیس بائیس، ہر طرف سے معصیت کے جملے ہیں۔

شیطان نے اللہ تعالی ہے ذعاء کی کہ مجھے قیامت تک مہلت مل جائے ، زندگی مل گئی تو کہنے لگا کہ تیرے بندوں پر آ گے چیچے ، دائیں بائیں ہرطرف سے حملے کروں گا اور ان کو بہکاؤں گا۔ کہیں تصوریں لگ رہی ہیں ،کہیں گانے ہورہے ہیں ،کہیں نا جائز مال مل رہاہے، تہیں ٹی وی دکھایا جارہاہے، جدھ تکلیں نیم عریاں عورتیں سامنے ہیں ، ہر طرف سے گنا ہوں کی ملغار ہے۔ بیسوچنا جا ہیے کہ اس شکار سے کھینا بلکہ اس کی طرف دیکھنا بھی ناجائز ہے اس شکار ہے تو انڈ تعالی نے منع فر مایاہے:

وَمَنُ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ ذُوانَتِقَامِهِ (٥-٩٥) اگرايباشكاركيا تويادر كھواللہ تعالیٰ کی ذات عالب ہے انتقام لينے والی ہے۔

# 🖆 بنی اسرائیل کی محصلیاں:

وَسُسَلُهُمْ عَنِ الْقَرُيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ) إِذْ يَعُدُونَ فِي السَّبُتِ الْهُ تَالِيهُمْ عَنِ الْقَرُيةِ الَّتِي كَانَهُمْ يَوْمَ سَبُتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لاَ يَسُبِتُونَ لاَ السَّبُتِ الْهُ تَالِيهُمْ خَيْلُوكَ مَن اللَّهُمُ يَوْمَ سَبُتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لاَ يَسُبِتُونَ لاَ السَّبُونَ لاَ السَّبُتُونَ اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَيْلِ اللَّهُ اللَّهُمُ عَمَا كَانُولًا يَفُسُقُونَ ٥ (٧-١٦٣) لا تَالِيهُمْ فَي كَالِي اللَّهُ اللَّه

انہوں نے بیحیلہ کیا کہ نہر کے قریب تالاب کھود لیے یوم السبت (ہفتہ) کو محصنیاں تالاب میں داخل ہوجا تیں تو تالاب کے منہ پر بندلگادیتے اور یوم الاحد (اتوار) کو محصلیاں کمڑیلیتے۔

# آج کے بنی اسرائیل:

آخ کے مسلمان کی حالت بھی یہی ہے کہ اگر شریعت کے مطابق کام کرتے ہیں تو مال منصب اور عزنت سے محروم ہوتے ہیں اور جہال شریعت کے خلاف کام کیا مال، مال منصب اور عزنت سے محروم ہوتے ہیں اور جہال شریعت کے خلاف کام کیا مال، عزنت اور منصب سامنے جوتے ہیں اس لیے ہیمہ کمپنیاں اور سود خور لوگ تاویلات کے فرنت اور منصب سامنے تو تا ہیں اس لیے ہیمہ کمپنیاں اور سود خور لوگ تاویلات کے فرند تھالی فررہے ہیں ۔ بیمجھ لیس کہ القد تعالیٰ فررہے ہیں۔ بیمجھ لیس کہ القد تعالیٰ میں سے میں ۔ بیمجھ لیس کہ القد تعالیٰ میں سے میں اس کے میار کی کوشش میں سے میں ۔ بیمجھ لیس کہ القد تعالیٰ میں سے میں ۔ بیمجھ لیس کہ القد تعالیٰ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سے میں ۔ بیمجھ لیس کہ القد تعالیٰ میں سے میں ۔ بیمجھ لیس کہ القد تعالیٰ میں سے میں سے میں ۔ بیمجھ لیس کہ اللہ تعالیٰ کے میار کی کوشش میں سے میں ۔ بیمجھ لیس کہ اللہ تعالیٰ کے میں کہ اللہ تعالیٰ کے میں کہ اللہ تعالیٰ کی کوشش میں سے میں ۔ بیمجھ لیس کہ اللہ تعالیٰ کے میں کہ اللہ تعالیٰ کی کوشش میں سے میں کہ کہ تعالیٰ کے میں کہ کہ تعالیٰ کی کوشش میں سے میں کہ تعالیٰ کے میں کی کوشش میں سے کہ کہ کہ تعالیٰ کے میں کہ کا کہ تعالیٰ کے کہ کوشش میں کے کہ کی کوشش میں کے کہ کوشش کے کہ کوشش میں کے کہ کوشش کے کہ کے کہ کوشش کے کہ کے کہ کوشش کے کہ کے

بنی اسرائیل جیساامتحان لے رہے ہیں۔اگر آئ محر مات سے نیج گئے اور کوئی حیلہ سازی نہ کی تو بہت بزا جباد ہوگا اور اگر اس امتحان میں نا کام رہے تو اللہ تعالیٰ کے قبر سے ڈریں کہیں بنی اسرائیل کی طرح بندر نہ بناویئے جائیں۔

### حضرت بوسف عليه السلام كامراقبه:

حضرت بوسف عليه السلام كوجب زليخائے گناه كى دعوت دى تو فرمايا: إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَفْوَاي (١٣-٢٣)

میرے رب کے مجھ پر بڑے احسانات بین استے بڑے جسن کی نافرمانی میں کیسے کرسکتا ہوں ، دنیا میں کوئی ایک گلاس پانی بلا دے تواس کا شکر میہ بار باراداء کیا جاتا ہے گروہ ذات جس نے وجود دیا، زندگی دی، جس نے بولنے اور سننے کی قوت دی، چلنے کھرنے کی طاقت دی، اور طرح طرح کے انعامات سے نوازا، ایسے مالک کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی ؟

وَلَقَدُهَ مُثُ بِهِ وَهَمُ بِهَا لَوْلَا أَنُ رًا بُرُهَانَ رَبِّهِ ﴿ كَذَٰلِكَ لِنَصُوفَ عَنْهُ الشَّوْءَ وَالْفَحْسَّآءُ ﴿ ١٣- ٢٣)

لیعنی آپ نے ہماری قدرت قاہرہ کا مراقبہ کیا جس کی بدولت ہم نے آپ کو گناہوں سے بچالیا۔

# عضرت بوسف عليه السلام كى بلند جمتى:

حضرت یوسف علیہ السلام گناہ ہے بیخے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے، و کمچہ رہے ہیں کہ دروازے سب مقفل ہیں، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، اس کے باوجود ہمت ہے کام لیا اور جہاں تک بھاگ سکتے تھے بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے درواز و کھول دیا۔

### حضرت بوسف علیهالسلام کی مزید جمت:

حضرت بوسف علیه السلام کو جب زیخانے مجمع میں قید کی دھمکی دی تو اللہ تعالیٰ ہے اور اور کی:

#### رَبِّ السِّبُخُنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۚ (١٣-٣٣)

اے میرے دب! مجھے قید و بند برداشت کرناسل ہے، بنسبت اس کے کہ آپ کی معصیت کروں۔ مجبوب کی معصیت ہے بچانے والی قید محبوب ہوگئی۔ قید اس لیے محبوب ہے کہ دصائے محبوب کا ذریعہ ہے، اس لیے گنا ہوں سے بچنے کی خاطر برتکلیف اور بڑی سے بڑی مشقت کو بطیب خاطر برداشت کریں۔ ناجائز ذرائع آمدنی کے ترک کرنے سے، ناجی اور گانے بجانے کا مضغلہ چھوڑ دیئے ہے، نگی تصویروں سے پربیز کرنے سے، ناجی اور اسلام کے مطابق وضع تطع بھی وصورت اور لباس اختیار کرنے سے اگر بطابر بچھ تکلیف بھی محبوب ہے، محبوب کو ناراض کر کے لذت گناہ کی بنسبت یہ تکلیف زیادہ محبوب ہے مسلمانوں جیسی شکل وصورت اور مسلمانوں کا لباس بنسبت یہ تکلیف زیادہ محبوب ہے مسلمانوں جیسی شکل وصورت اور مسلمانوں کا لباس بنسبت یہ تکلیف زیادہ محبوب ہے مسلمانوں جیسی شکل وصورت اور مسلمانوں کا لباس بنسبت یہ تکلیف زیادہ محبوب ہے مسلمانوں جیسی شکل وصورت اور مسلمانوں کا لباس

#### عذل العواذل حول قلبى التائه وهـوى الاحية منـه في سودائــه

محبوب کی محبت میرے قلب کی گہرائیوں میں اس قدرر چی ہی ہے کہ و ہاں تک شیاطین کی ملامت کی رسائی ممکن نہیں ، غرض سے کہ اس میں بظاہر تکلیف بھی نظر آئے تو رضائے محبوب کی خاطرا سے خندہ پیٹانی ہے برداشت کریں۔

#### راحت قلب كالصل سامان:

بظاہراس لیے کہا کہ حقیقت میں تو گناہ جھوڑنے سے راحت نصیب ہوتی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جمارے دل میں اتنا سکون ہے کہ اگر باد شاہوں کومعلوم ہوجائے تو وہ اس دولت کو او نے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ حملہ کردیں۔ مفرت ہیران پیررحمہ اللہ تعالیٰ کوشاہ خرنے صوبہ ٹیمروز اطور نذر پیش کرنا جا باتو فرمایا

پوك چتر خبری رث بختم سياه باد گر در دلم رود بوس ملک خبرم آگد كه يافتم خبراز ملک نيم شب من ملک نيمروز بيک جونی خرم

"ميرے ول ميں ملک بنجر كى ذرابھى خوابش ہوتو شاہ بنجر كے تائ كى طرن ميرا بخت سياہ ہو جائے (ان كا تائ سياد رنگ كا تھا) ميں نے جب ملك يم شب كى لذت بإلى ہے ميں صوبہ نيمروز كواكيد جوكے ہوئى بھی خرير نے و تيار نبيس بـ"

حضرت شاہ ولی القدر حمداللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ۔ ویلے دارم جواہر خانہ مخشق است تحویلش کہ دارد زیر گردون میر سامانے کہ من دارم ''دھم ریں مال کا تاریب سے رہ کہ نشر ملامانے کہ من دارم

'' میں الیا دل رکھتا ہول کہ اس کی تحویل میں بخشق کا جواہر خانہ ہے، کیا۔ میرے جیسامیر سامان دنیا میں اور کس کے پاس بھی ہے؟''

ائ لیے میں نے بتایا کہ ترک گناہ سے بظاہر مصیبت معلوم ہوتی ہے اس وقت مخترت یوسف علیہ السلام کی طرح میں ہوجا کریں کہ یا اللہ! آپ کی ناراض سے بجنے کے لیے قیدزیادہ محبوب ہے، یا اللہ! آپ کی ناراضی برداشت نہیں کی جاسکتی، اس لیے وہ قید محبوب ہے جو آپ کی معصیت سے بجنے کا ذریعہ ہو۔

### △ عشق كا كرشمه:

جب کچھ عورتوں پرزلیخا کاعشق ظاہر ہو گیااوراس کو ملامت کرنے لگیس تو اس نے

ان كود توت يربا كر حضرت يوسف عليه السلام كن درت كروانى اور بحران سه كها: فَذَلِكُنَّ الَّذِى لُمُتَنَّنِى فِيهِ ﴿ وَلَقَدُ رَاوَدُتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ﴿ (٣٢-١٢)

عشق یوسف کا برملاا قرار دا ظبار کر کے بیجی جنادیا کیاس معاملہ میں کسی بڑی ہے بڑی ملامت کا اس قلب برذ روبرا بربھی کوئی اثر تبین ہوسکتا ،اس سے بیسبق حاصل کریں کہ جب فانی مخلوق کے عشق کا بہ کرشمہ ہے تو محبوب حقیق کے عشق میں کسی کی ملامت کا کیا اثر ہوسکتا ہے؟ بیشعر پڑھا کریں ہے

#### 

عورتوں کی ملامت بہت خت ہوتی ہائی لیے ٹاعر نے "عوافل" کہا جس کے معنی ہیں" ملامت کرنے والیوں کی ملامت معنی ہیں" ملامت کرنے والیوں کی ملامت معنی ہیں" ملامت کرے والیوں کی ملامت میرے ول کے و پراو پر ہی چکر کائتی رہتی ہے جب کہ مجوب کی محبت دل کی گہرائی ہیں سیاہ افتطے تک پہنچ چکی ہائی لیے کوئی یوئی سے ہوئی ملامت بھی میرے دل پر کوئی اثر منیں کر سکتی کیونکہ مقام محبت تک ملامت کی رسائی ناممکن ہے۔

حاصل یہ کہ جب بھی کسی گناہ کاموقع پیش آئے تواس سے بیخے کے لیے میںوج کر جمت بنند کریں کہ بیالند تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، بیطالوت والی نہر ہے، بیچرم کا شکار ہے، یہ بی اسرائیل کی مجھل ہے، بیز لیخا ہے، بس بیسوچ کر میں اور جمت سے کام لیس۔ بمت کے ساتھ دوسری جیج نوما، ہے بغیر وُ عا و کے صرف جمت کام نہیں کرتی جبیبا کہ بدون جمت کام نہیں کرتی جبیبا کہ بدون جمت کے محض وُ عا و ہے کار ہے۔

# الشكرة طالوت كالشكرة

اسحاب طالوت نے نہرے یائی نہ پینے میں صبر وہمت ے کام لیا جس کا قصہ

بنا ديڪا ٻول په

وَلَمْ ا بَوَزُوْ الِبَحَ الُوْتَ وَجُنُوْدِهِ فَالُوْا دَبْنَاۤ اَفَوِغُ عَلَيْنَا صَبُرُا وَّنَبِتُ اَفْذَامَنَا وَانُصُرُ فَا عَلَى الْقَوُمِ الْكُفِرِيْنَ ٥ (٢-٢٥٠) جب جالوت اوران كِ لشكرول سے سامنا ہوا تو صبر واستقامت اورنصرت كى

جب جالوت اوران کےکشکروں ہے۔ سامنا ہوا تو صبر واستقامت اورنصرت کی وُ عا کمیں ما نگنے گئے۔

### 🗓 الله والول كالشكر:

وَكَآيِنَ مِنْ نَبِي قَتَلَ ﴿ مَعَهُ رِبَيُّوُنَ كَثِيرٌ ۗ قَدَمَا وَهَنُوا لِمَآ آصَابَهُمُ فِي مَبِيلِ اللَّهِ وَمَا طَبِعُ فُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ﴿ وَاللَّهِ يُحِبُ الشَّيرِيُنَ ٥ وَمَا كَانَ قَدُلَهُ مُ إِلَّا آنُ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا الشَّيرِيُنَ ٥ وَمَا كَانَ قَدُلَهُ مُ إِلَّا آنُ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ اَقْدَامَنَا وَانْتُ صُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٥ (٣٠-١٣٤) (الْكَلِيرِينَ ٥ (٣٠-١٣٤))

حضرات انبیاء کرام علیم اسام کی معیت میں ان کے اصحاب جب وشمن کے مقابلہ میں نکلتے تو ہمت سے کام ہے اور اللہ تعالی کی راہ میں پہنچنے والی بڑی سے بڑی مصیبت کا جوانمر دی کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرتے اور ساتھ ہی استعفار اور ثبات قدم ولفرت کی دعا نیں بھی کرتے رہتے تھے۔

#### مقام جهاد:

غورکریں کہ آج ہم شب وروز نفس وشیطان کے لشکروں، بے وین ماحول اور بہترین معاشرے کی فوجوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں، یہ بہت بڑا جہاد ہے، کفار کے ساتھ جہاد ہے بھی اصل مقصد حفاظت وین ہے لہذا یہ سوچا کریں کہ ہم ہروفت بہت بڑے جہاد ہے بھی اصل مقصد حفاظت وین ہے لہذا یہ سوچا کریں کہ ہم ہروفت بہت بڑے جہاد میں مشغول ہیں۔ شیاطین جن وانس کے لشکروں کے ساتھ سخت مقابلہ ہور ہا ہے۔ اس لیے طالوت اور حضرات انہیا علیہم السلام کے اصحاب کی طرح صبراور ہمت

ے کام لیں، دین کی راہ میں پہنچنے والی ہر تکلیف کوخند و پیشانی ہے برداشت کریں اور اس کے ساتھ استغفار کا سلسلہ بھی جاری رہے۔

### دُ عاء کی اہمیت:

حفزت بوسف علیہ السلام نے گناہ سے بیخے کے لیے اپنے رب کریم کے احسانات عظیمہ اور قدرت قاہرہ کا مراقبہ کیا پھر زبان سے اس کا تذکر وکر کے زلیجا کو بھی اس کی تبیغ کی پھراس قدر ہمت سے کام لیا کہ سب دروازے مقفل ہیں کہیں راوفرار نظر نہیں آتی مگر بلاسو ہے سمجھے بھا گتے ہیں ۔

گرچه رخنه نیست عالم راپدید خیره یوسف وار می باید دوید

کوئی راستہ نظر نہ آئے تاہم جو بچھ اپنے اختیار میں ہے ضرور کرے، ہمت نہ بارے۔ یوسف علیہ السلام کی اس ہمت برالتہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، دروازے ازخور کھل جاتے ہیں اور خووز ایخا کے خاندان کا ایک معصوم بچہ آپ کی عصمت پر شہادت دیتا ہے۔ اس کے بعد مزید ہمت دیکھیے کہ جیل کوئس خندہ بپیشانی سے قبول فرمایا، اوراس بیشانی سے قبول فرمایا، اوراس بیشانی میں الثان ہمت کے ساتھ ؤیا بھی کررہے ہیں:

وَإِلاَّ فَصُرِفَ عَنِيى كَيُدَهُنُ اَصَبُ اِلَيُهِنَّ وَاَكُنُ مِّنَ الْجَهِلِيْنَ o وَالْكُنُ مِّنَ الْجَهِلِيْنَ o (٣٣-١٢)

یا الله! اگر تو نے دنتگیری نہ فرمائی تو میں تباہ ہوجاؤں گا، دیکھیے ایسے اضطرار کے وتت ذعاء بھی کتنی جلدی قبول ہوتی ہے، فرماتے ہیں:

فَاسُتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ - إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيُمُ٥ (١٢-١٣)

الله تعالى كى رحمت فورا وسكيرى فرمائى عربي مي حرف "ف" فوراك ليه آتا

ب-ائلطرة دست طالوت كقصديين فرمايا:

فَهَزَمُوُهُمْ بِإِذُنِ اللَّذِ ` (٢-١٥١ )

الله تعالى ئان كى فورا نفرت كى اوران كو بتمن يَهِ غلبه عطاء قرمايا۔ اس طرح اسحاب انبيا پيلېم السلام كى دَعا يَهمى فوراقبول قرمانى.

فَاتُهُمُ اللَّهُ ثَوَابِ الدُّنَيَا وَحُسُنَ ثُوَابِ الْاَحِرَةِ \* وَاللَّهُ يُعِبُ الْمُحَسِنِينَنَ (٣٠-٣١)

فوران ان تود نیاوآ فرست کی بھاؤتی عطا فرمائی اورایتی مجبوبیت کا تمذوطا وقرمایا۔
خشاللہ تعافی اپنا محبوب بنا لے اور اس کی محبوبیت کا اعلان کرے اس سے بڑھ کر کیا
سرامت جوستی ہے۔ فرضیکہ گنا ہوں سے نیچنے کے لیے ان واقعات کو ساسنے رکھ کر مہمت اور فرعا ہ ہے کام لیجیے ، بوقت دعا ، اللہ تعالی کی اس وشیری اور شان قبولیت کا استحضار کیجیے بلکہ اللہ تعالی کوان واقعات میں ان کی وشیم کی اور فورا قبولیت کا واسط و سے استحضار کیجیے بلکہ اللہ تعالی کوان واقعات میں ان کی وشیم کی اور فورا قبولیت کا واسط و سے استحضار کیجیے بلکہ اللہ تعالی کوان واقعات میں ان کی وشیمہ و کامیے ہے۔

فو سنیکد ہمت اور دُعا م گنا ہوں سے بچائے والی گازی کے دوپہیے ہیں۔ بیدوونوں پسے ضروری ہیں ، ایک پسیے سے گاڑی نیس چلتی بلکہ تیز رفتاری کے لیے ایک تیسری چیز بھاپ بھی ضروری ہے اور وہ ہے کی القد والے کی صحبت ، اس کی برکت ہے ہمت بلند ہوتی ہے اور ذیا عجلد قبول ہوتی ہے۔

# ترك معاصى فضل البي:

وْمَا أَبُرِّ يُ نَفْسِيَّ إِنَّ النَّفْسَ لَامَّارَةً ﴿ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبَّي ﴿ ١٣- ٢٢ )

حضرت بوسف مليه السلام است بزي انلا مين كامياني وابنا كال نبين يمجحة بكداس كو المين رميم كل دحمت قراروت رب بين السال مين بيا يعليم ب كه أنادت بين كاتونيق بوبائة واس مين البيغ كمال كاوجم تك بعمل نداً من بلكم كفس رب كريم كي دشيه في مجهد

ا بنا کمال مجھنے کی صورت میں اس نعمت کے ساب ہوجائے اور بدترین کا دول ہیں۔ متلا ہوجائے کا بہت مخت خطرہ ہے۔

#### بهت برا گناه:

جس طرح خود گناہوں ہے بچنافرش ہے،ای طرح حتی المقدوردورروں کو بچانے کی کوشش کرنا بھی فرض ہے اوراس میں غفلت کرنا بہت بڑا گناہ ہے بلکہ حقیقت ہے ہے کہ دوسروں کوراوراست پرلائے بغیرخودد بن برقائم رہنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے،ای لیے اس فرض کو چھوڑنے پرقرآن وحدیث میں دنیا وآخرت کے شدید ترین عذا ہے کی بہت سخت وعیدی بی جیں، (جن کی تفصیل وعظ 'القدے ہاغی مسلمان' میں ہے۔جامع )

ال وقت صرف ايك آيت بنا نا ول:

وَاتَّقُوا فِيْنَةً لَا تُصِيْبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَآصَةً ۚ وَاعْلَمُواۤ أَنَّ اللَّهُ شَدِيْدُ الْمِقَابِ ٥ (٨-٢٥)

''اورتم ایسے دیال ہے بچو جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہیں ، وگا ہوتم میں ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں اور بیاجان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخت مزا دیے

والے ہیں۔''

اس لیے دنیا ہے فتق وفجور منانے کی ہرمکن کوشش میں گئے رہنا فرض ہے، نرمی ہے کام نہ چلے تو دنیا ہے۔ استطاعت قوت کا استعال کرنا فرض ہے، سلح جہاد کے بغیر تبلیغ مکمل نبیں ہو کئی۔ (اس کی تفصیل رسالہ سلح جہاد میں ہے۔ جامع)

الله تعالیٰ سب کو ہر تم کے گناہوں سے بیخے ، دوسروں کو بچانے اورائی راہ ہم سلح جباد کرنے کی تو فیق عطاء فرمائیں ، دلول میں اپنا خوف اتنا پیدا فرمادیں جو گناہوں کو کیسر چیز واو ہے ، اپنا تعلق ادر محبت اتنی پیدا فرمادیں کے گناہ کے تصور سے بھی شرم آنے لئے۔ یا اللہ! تو نفس وشیطان ، ب دین ماحول اور گندے معاشرہ کے مقابلہ میں طالوت کے سیاہیوں جیسی ، اسحاب انہیا علیہم السلام جیسی اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہمت اوران جیسا غلبہ عطاء فرماان کی طرح وشکیری فرما۔ یا اللہ! ہم ان سے زیادہ جیس اس کے وشمنوں سے تعداد اور طالت میں بھی کئی گنا زیادہ جیس اس کے وشمنوں سے تعداد اور طالت میں بھی کئی گنا زیادہ جیس اس الے ہم ان سے بھی زیادہ جیس اس جیسی درخم فرما۔ یا اللہ! تو ہماری حالت پر حم فرماور ہماری مالت پر حم فرما۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.